

www.KitaboSunnat.com

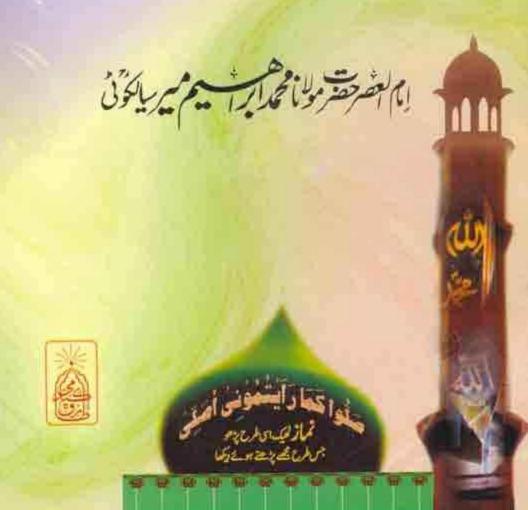



# معدث النبريري

اب ومنت کی روشنی میں لکھی جانے والی ارد واسلا می کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

## معزز قارئين توجه فرمائين

- کتاب وسنت ڈاٹ کام پردستیابتمام الیکٹرانگ تب...عام قاری کےمطالعے کیلئے ہیں۔
- 💂 بجُجُلِیمُرالیجُقینُونُ الْمِیْنِیْ کے علمائے کرام کی با قاعد<mark>ہ تصدیق واجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہی</mark>ں۔
  - معوتی مقاصد کیلئان کتب کو ڈاؤن لوژ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

#### تنبيه

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعال کرنے کی ممانعت ہے کے محانعت ہے کے محانعت ہے کے محانعت ہے کے م

اسلامی تعلیمات میر تمال کتب متعلقه ناشربن سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشول میں بھر پورشر کت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

- ▼ KitaboSunnat@gmail.com
- www.KitaboSunnat.com

مسلمان ، کا فراورمشرک کے درمیان (حدِفاصل) ترکیِ نماز ہے۔ (حدیثِ مبارک)



جملة حقوق كارق اكية مي محفوظ بين

ابتمام \_\_\_\_\_\_ محد سرورطارق
 اشاعت اقل \_\_\_\_\_ رمضان المبارك 1991ء

• طباعت سوم \_\_\_\_\_ جنوري 2003ء

• طباعت \_\_\_\_\_R.P.S پرنٹرز، لاہور

#### ناشر

## TARIQ ACADEMY D/Ground (samosa chok)

Faisalabad, PAKISTAN.

© 0092 41 546964 Fax:0092 41 733350





غزنی سڑیٹ اردوبازارلاہور فون 7120054 کیس 7320703



## فهرست

| مضاجن                          | منختبر | مضاجن                       | منختم   |
|--------------------------------|--------|-----------------------------|---------|
| زف اول                         | 5      | قعدة اخير                   | 44      |
| تقيقت إنماز                    | 11     | سلام                        | 46      |
| ٹرا نکا تماز                   | 17     | اذكار بعدا زسلام            | 47      |
| بيت الخلاءكآ داب               | 596    | سلام کے بعد کی وعا تیں      | 48      |
| ضوء کے بعد کی دعا تیں          | 19     | سجدة تلاوت                  | 50      |
| بوجبات عشل                     | 20     | <b>تمازور</b>               | 51      |
| واقضي وضوء                     | 22     | مسائلِ اذان وا قامت         | 52      |
| يخ                             | 23     | اذان کے بعد کی دعاء         | 54      |
| ستقبال قبله                    | 27     | حجدة سجو                    | 55      |
| لمريقة بنماز                   | 28     | آ مخضرت الله كتجدو مهوكات   | نميل 56 |
| نر أت بع <mark>د فا</mark> تحه | 30     | فک کی صورت میں کیا کرے      | 57      |
| يوح                            | 37     | انتخاب اماح                 | 59      |
| ومه                            | 38     | عورت كي امامت               | 61      |
| مجده                           | 39     | صف بندی                     | 63      |
| <u>ب</u> ليہ                   | 40     | مردول اورعورتول كي صفول بيس | برتيب " |
| تشهد                           | 41     | عورتول كے متعلق احكام       | 64      |
| رد در شریف                     | 43     | انتدكومدايات                | 65      |

| مضاجن                       | مغير | مضاجن                                   | مغيبر    |
|-----------------------------|------|-----------------------------------------|----------|
| سلوة المعذورين              | 66   | جعديس حاضرين كى تعداد                   | 107      |
| بازجنازه                    | 68   | جعدا ورعبير كااجتماع                    | #        |
| <u>يو</u> ں کا جناز ہ       | 71   | بارش میں جعہ                            | 109      |
| ثهداء كاجنازه               | 72   | تحارداركا جمعه                          | 110      |
| مروركا خات الله كاجنازه     | 73   | نماز جعه مين مسبوق                      | 111      |
| مد دیجبیرات جنازه           | 74   | عيد ين                                  | 112      |
| نود مثنی کرنے والے کا جنازہ | "    | عيدين كاتقرر                            | 113      |
| عديس مار عافي والحكاجنازه   |      | عيد ميس عورتو ل كاجانا                  | 115      |
| نمازجعه                     | 75   | كيفييت تماذعيد                          | 117      |
| يك نادر على تحقيق           | 77   | تخبيرات عيديس دفع اليدين                | 120      |
| أ داب جحد                   | 79   | خطب عيدين                               | -        |
| أتخضرت فلأكا فطبه جعه       | 80   | عيدالفطر يخضوص مسائل                    | 121      |
| آ داب خطبه (خطب کے لئے)     | 85   | صدقة فطرى مقدار                         | 122      |
| أ واب خطبه سأمعين كے لئے    | "    | عيدالاضي كخصوص مسائل                    | 123      |
| نماز جعد میں قرأت           | 87   | قربانی کے جانور                         | 124      |
| شرا يَط جمعه وظهرا حتياطي   | 89   | قرباني كاوتت                            | 126      |
| شرطتيب سلطان                | 91   | وكر يوقب ذرع قرياني                     | 127      |
| ديهات مين جحه               | 98   | روزمره کی مسنون دعا ئیں                 | اوراذكار |
| وقب نماز جعه                | 103  | 129                                     |          |
| جعد كے متعلق متفرق سائل     | 105  | <b>A A</b>                              | -        |
| اساعت اجابت                 | 106  | *************************************** | •        |



## ؠڹؿٲۺٳڵؿۧٵڵڲؽ حر**ف**ؚٳۊڵ

خسا ز دین کااہم ترین ستون ہے۔ اسلام کے بنیا دی ارکانِ خمسر میں سے کمرّ کمتیب کے بعد نما زکوسب سے زیادہ اہمیّت حاصل ہے ، بلکہ اگر کہا یہ حاسے کہ اسلام کی سربِفلک عمارت قائم ہی نما زکی اساس پرسپے ، تو شاید اس میں کچھ مبالغہ نہ ہو۔

الغرض نماز دین کی اساس بھی ہے ، عماد بھی۔ شوکت بھی ہے ، وسے بھی۔ شوکت بھی ہے ، وسے بھی۔
یہی وجہہے کہ کوئی فریفنہ زندگی میں ایک بارا داکر ناپڑتاہے اورکسی سے سال بھری ایک بارعہدہ برآ ہونا پڑتا ہے ، لیکن نماز ایک السااہم اور تیلم فرض ہے کہ اس کی ادائیگ دن رات میں پانچ بارفرض ہے اور بھر حصر ہو یا سفر ، صحت ہویا مرض ، امیری ہو یا مفلسی ، آزادی ہویا اسیری ، یدفرض کسی صال میں بھی ساقط نہیں ۔ جب مک ہوش و مواس قائم رہیں برفرض عائدر ہمتا ہے۔

اعمال میں جیسے نماز سب سے پہلے فرص ہوتی ہے، اسی طرح سبسے آخر یک فرص رہتی ہے ۔ روز حشر مجمی سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا رسر کا فردہ کا سرور کا تنات مخزموجو دات ساتی کو فروشافع روز محشوسلی لڈیلیسولم کا ارشا دِگرامی ہے صلوة النبى الله العبد قيامت كه دن سب معيم الاموال اقل ما يحاسب به العبد قيامت كه دن سب معيم الاموال يوم المقيلمة الصلوة - نماز كم معلق موگا

روزِ محشر که جسّان گداز بو د اولین پُر کسش نماز بود

یعنی اگرنما زورت نهلی، تو کامیاب اور بامراد مهوگا اور اگرنما زمی کا صاب درست نه نه کلا، تو ناکا می و نامرادی کے سوانچھ باتھ مذاکتے گا جیساکہ التر خیب التر میب " مد سد

میں ہے ا

اگرنمازدرست نبلی، توسب ممل درست هونگادراگرنماز خراب نبلی، توسب عمل خراب موں گے۔

فان صلحت صسلح سائر عسلله وان دنسد ست فسدسا تُرعمله ·

احادیثِ مبارکہ سے ثابت ہے کہ مومن اور کا فرومشرک کے ما بین نما زہی حَدِفا صل سبے ، بلکہ حضورا قدس علیبا لصّلوۃ والسّلام نے نمایت وضاحت وصراحت کے ساتھ ارشا دفرایا کرنمازکی پابندی ذکرنے والے قیامت کے دن فرعون ، إمان اور قارون کے ساتھ ہول گئے۔

اس کے برعکس نماز پڑھنے والے بڑے بلند وبالا مراتب پر فاتز ہوں گئے۔ کیونکہ نماز سسیّات کا کفارہ بنتی ہے۔ نمازی بڑے پاک معاف ہوکرا سپنے رب نقب الی سے ملاقات کا شرون حاصل کریں گئے۔اس بات کو آ کھفزت صلی اللّٰ عِلیہ سِلم نے مثال دے کر سمجایا۔

آپ نے فروایا کہ بھلا ہے تو بتلاؤکہ اگر کسی کے دروازے کے سامنے نہر ہو اوروہ روزانہ پائخ مرتب اس میں غسل کرتا ہوتو کیا اس کے جمم پر میل کچیل

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ

یقین جانو امیرے نز دیک تمہارے سب کاموں سے اہم نماز سبے ، جس نے نما زکی پابندی کی کہ وہ اسپنے باقی دین کی بھی حفاظت کرے گا اور جس نے نما ز ضائع کر دی وہ لپنے ہاتی دین کو اس سے زیادہ ضائع کرسے گا۔ » نماز کی اہمیّت وعظمت کے بیے یہی ایک دلیل کا فی سے کررت العزّت نے

قرآن کریم میں کسی محم کا ایک بار وکر کیا اکسی کا دوبار لیکن نماز کا کسینکٹرول بار "نذکر ه فرمایا-

دوسری طرف ہمیں اپنی صورتِ حال کا حاتزہ لینا جا ہیئے کہ اس قدر طلیم المزیت او خطیم الشان فرض سے ہم کس قدر عہدہ برائہ پورہے ہیں ؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو باقا عدہ اس فریصنہ کو اداکر ہے ہیں ؟ جو ا دا بھی کرنے ہیں ؟ ان میں سے بھی اکثریت ( اللّ ماٹ رائڈ ) کی حالت رہے ہے۔

> مصل افرن میں خون، باقی نہیں ہے مجتت کا حبوں ، باقی نہیں ہے صفیں کج، دل پریشاں، سجد مسجود دق کہ جب ذب اندروں، باقی نہیں ہے التٰد تعالیٰ اعلیٰ علیتین میں بلند مراتب عطافہ وائے

سلوة النبي على الدولانا حافظ محدا برائيم ميرسيالكو في رحمة الشوطية كوكه آپ نے

صلى قالا النبى على الدولانا حافظ محدا برائيم ميرسيالكو في رحمة الشوطية كوكه آپ نے

على تاكدوہ حضرات جن كى عربی ماخذ تك رساق نہيں ہے، وہ اسے بڑھ كرائي كازيں

درست كرليس، بلكة حقيقت يسهد كما أرعلى أيرام بھى اس كتاب سے استفاده كري الو

درست كرليس، بلكة حقيقت يسهد كما أرعلى أيرام بھى اس كتاب سے استفاده كري الو

انہيں بھى فلسفہ واسرار نماز كے سلسلے كى بہت ہى مفيد باتيں معلوم ہوں گو۔

انہيں بھى فلسفہ واسرار نماز كے سلسلے كى بہت ہى مفيد باتيں معلوم ہوں گو۔

اسے از مرفوز لورط باعت سے آراست كرا كے اسپنے كرم فراؤل كى فدمت

ميں بيشين كررہى ہے۔

ميں بيشين كررہى ہے۔

فارتین کرام میں سے اگرایک مجانی کی مجبی نماز درست ہوگئی یا اگر کسی ایک دوست میں مجبی جذب اندروں پیدا ہوگیا، تو ہماری بیادنی سی کوشش انت مالٹارتعالیٰ کامیاب تصور ہوگی۔

دتبنانقتبك مسنااتك انت السسيع العليم

محدخالدسيف



### يسم الله الرفائ الرفيم

آنحَمُدُ يِلْهِ اللَّذِي عَنْتُ لِجَلَالِ عِزْيَهِ وَمُجُهُ الْاَبْطَالِ ٥ وَخَفَعَتُ كِكَمَالِ عَظْمَتِهِ آعُنَا قُ الكَامِرِالوَحِبَالِ ٥ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى مَنْ هُو اُسُوةٌ خَسَنَةٌ لِلنَّاكِوثِينَ الله بِالْعُدُو وَالْاصَالِ ٥ وَعَلَى الله وَاصْحَابِهِ الله هَتَدِينَ بِهَدُيهِ الْحَالِي فَي وَعَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَالْكَلْفَالِ ٥ أَمَّا لَعَدُدِ

انسان میں تین چیزیں ہیں ؛ دل ؓ ، زبان اوراع ﷺ خدادند تعالیٰ کی مجاری نعمتیں ہیں ہے

> اَفَادَ تُتَكُّمُ النَّعُ مَاآءُ مِنِيُ ثُلُثُ تَ يَدِي وَ وَلِسَانِيُ وَالضَّيِيُ اِلْمُحَجَّبَا بس مرايك سے خالق اكبركا شكرواجب سے -

ا- زبان كاشكريب كدير ابي خالق اورطانت كويا يَى بخف والع مالك ك

حدوثنار میں شغول رہے ، چنا بخہ رسولِ خداصل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : لَدَ يَزَالُ لِسَانُكَ مَـطُبُّ قِنَ سِينِ يَرِي زبان خدالعال کے ذکرسے ہمیشہ

فِكُواللهِ وحصن، تردا كرك

٢- ول كاشكرىيى كرير ابيت مالك كى يادست ممورد برُلوررى اسى سيين

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ

واً رام حاصل کرسے ا دراسی سے اطمینان پائے : اَلاَ بِهٰذِکْرِ اللّٰهِ ِ تَنظَمَدُنُّ الْقُلُوبُ ۔ نینی دلوں کو صرف خداتعالٰ ہی کے ڈکر

دخل پ ۱۱۲ کے سنی ملتی ہے

س ۔ أعضار كاشكرلوں ہے كرجب دل ميں ضدا دندتعالىٰ كفتوں كى معرفت و
وتصديق ہے ادر زبان ان كے اقرار كى شبادت بھى دہتى ہے، تو اب صرورى ہے كددل
اور اعضار كى موافقت ميں اعضائے بدن كى حركات واشارات سے اس تصديق تلبى ادر
اقرار زبانى كوملى طور بريمى پوراكركے دكھائيں يا يوسمجوكر تصديق جان ہے ادر دا وحق ميں
معى ومل جم ہے جم بغير موان كے مردہ ہے اور جان بغير بدن سے متعلق ہونے كياس
دار العمل ميں ہے شمود۔

دلینی اے مینمبر) صرف خدابی کی عبادت کرد

(بعنى مصرت ابراسيم نے اپن قوم مے فرمايا،

تم روزی رصرف مرای سے مالکواور ای

كى عبادت كرو، ادراس كاشكر بحالاؤ، تم كو

اسی کی طرف لوٹ کرمیانا ہے۔

ا دراس کے شکر گزاروں میں سے ہو

چنائچەنداوندتعالى نے فرمايا ،

مُلِ اللهُ فَاعْبُدُ وَكُنُ مِّنَ الشَّاكِوِيُنَ- دِنْمُو- بِ ١٢٠)

نيزفَرِها يا؛ فَمَا بُتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ

الِوِّدُّقُ كَاعُبُدُ دُكُا وَاسْتَكُرُوُا

لَهُ ﴿ إِلَيْهِ مُتُوجَعُونَ -

(پ.۲۰ عنکبون )

لیکس کیسا ہی جامع دبابرکت ہے! دہ طریق عبادت جس میں بینیوں شکر بیک وقت اداسوجائیں اور کیسا ہی کامل دباحکت ہوگا، وہ بادی جس نے الیا کامل طسسریتی عبادت

سكھايا ہو۔

ناظرین !آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایسا جامع طریق عبادت اسلامی نماز کے سوا اور کونسا سوسکتا ہے ؟ اور ایسا بادی کامل بجز محدرسول الندکے اور کو ان ہے ؟

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### صلوة النبي الله

(صلوات الله عليه وسلامدما دام القسوان)

ا چقا تونماز کیاہے ؟

چندسنجیدہ وموزون وہا ترتیب حرکات بدن جوخدا کی تنظیم اورانسانی عجزوا پھیاری کے

نشانات بين اورچند بإك كلمات واذ كارجوضا كي حمد وثنار تسبيح ونقديس اوعِظمت وكبرلائي کے اقرار واظہار رشتل ہیں۔

اس کی ظاہری صورت مع اس کی باطنی حقیقت کے لوگ سے :

يتبكے باطهارت موكراورا بني ظامرى و بالطني توجه كوم طرف سيے بھاكرا ورقبتہ ثرخ ہوكر وخدائے واحد كى بطراق تلجيتر يكارتے ہوئے اورغيرالندسے دست بردارى رفع يدين كرتے بوتے صفرتی نیتت سے دستہ ابستہ ، صورت سوال ہوكرصنور الى میں اس طرح كه طرب بوگنة كه پاول اپنى قيام كاه بين ايسة كراي بين كداب سوائة نماز بى كى خرورت کے وہاں سے ہلیں گے نہیں اور نظرہے کر سحبرہ گاہ یک محدود ہے، نہ وائیں مھرق ہے

رنا بئی، را دیرآسمان کواوررز سامنے دورا ورنہایت اخلاص دمجت سے اور راسے ادب وعاجزي سے دربارضدا ولدي ميں المحقد باند مصرحة اس كى حمد و شارا ورايني

عبودیّت و محتاجی کا اقرار و اظهارا دراس کا فضل و توفیق طلب کررسے ہیں۔ مجمراس کی بڑائی ر تنکبیش پکارتے ہوئے اور فیرالٹریسے دست برداری رفع بَدِیْن

كرتے موستے كمر هجادى اور باطمينان خاطر خداتے عظيم كى سبتے وعظمت بكائے رہے۔ مجمراس کی تعرفیف کرتے ہوئے اور ماسوالٹدسے بیزاری وسٹ بر داری

ر فع میران کرتے ہوئے قوت میں رابرسیدھ کھرے ہوگئے۔

مجمراس كى بران وركبرون وتجيئ بكارتي سوسة اپنى انكسارى التظمالي

مح انتبائی مرتبے پرسحبہ اے میں گرواے اورا پی عزیز بیٹیانی اور ناک دجس پر مکھتی بھی

پھراس کی بڑائی دیجیئر بکارتے ہوئے سجد ان نیاز بجالائے کر سجدہ مقام قرب وصل ہے۔ اسے دوبارا داکر ناچاہیے اوراس دفعہ بھی خوب اطمینان خاطرے نہایت خشوع دخصو عصد دُعائیں کیں یاخد لئے تدوس کی سبیحات پڑھتے رہے۔ بھڑ بجیڑ کہتے ہوئے کر بھر کے مسیحات پڑھتے دہے۔ بھڑ بجیڑ کہتے ہوئے کہر کے مسیح کے سیے کہا کہ کا میں کا میں کا کہا یا دیرا کیک رکعت سیے ک

مجھڑعام نمازوں میں، اگر مبلی یا تیسری رکعت ہے، تو تھوٹری دیرادب ووقار سے سیسے بیٹے گھرسیرھے کھڑے ہوگئے اور سبِ سابق دوسری رکعت بیٹے ہی اوراگر دوسری اور چوتھی رکعت ہے، تو زعام نمازوں میں، سختہ کے لیے بااوب دوزالو ہوکر بیٹے گئے اور خدا تعالیٰ کی تعریف بیٹے بیٹے ہی کامل بیغیر ساحب پر اور بیٹے گئے اور خدا تعالیٰ کی تعریف بیٹے بیٹے ہی اور اپنے بادی کامل بیغیر ساحب پر اور خدا تعالیٰ کے تمام نیک بندوں پر شکام مجیجا اور خدا کی توحید الوہ ہیں اور پغیر ہوگا، کی عبودیت ور شکات کی شہادت وی اور شہادہ توحید کے لیے انگشت شہادت اور ایک خوات ہے اور بس سے کر بتلا دیا کہ عبادت کے لائق صرف وہی ایک ذات سے اور بس سے کر بتلا دیا کہ عبادت کے لائق کر سے ذات واحد عبادت کے لائق کر بیان اور دل کی شہادت کے لائق بیر در قود پڑھا اور اسے اپنی دلی دعا وَں کے لیے مخصوص کیا اور اس کا شکریے اواکیا جس کی برکت سے جمیں ایسی با وقار صفوری نصیب ہوئی۔ اور اس کا شکریے اواکیا جس کی برکت سے جمیں ایسی با وقار صفوری نصیب ہوئی۔

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کی دعاً تیں مانگیں کداس دات برجی کے صنور خصوصی سے رفصت ہورہ بہیں، لواپنی

م بھراگرنمازے فراغت پانے کی رکعت ہے توخاتے براپنی حاجت ولپند

معروضات بیش کرتے ہوئے اوراس کے دست عطاکے سامنے دامن حاجت بیلئے معروضات بیش کرتے ہوئے اوراس کے دست عطاکے سامنے دامن حاجت بیلئے ہوئے اور آ داب دکورنشات سے رفصیت ہوں ۔ اس کے بعد دائیں بائی ملائی تفظاور اور جماعت میں کے سلامتی کے لیے" اکشاکہ مُرعَکَدُ وَدَحْدَتُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ مُوتَے مُوتَے ۔

گویا اتنی دیر تک عالم ناموت سے غیرحاصر تھے اور اب ہم مبنسوں سے ملاقات کر رہے ہیں۔

بس بیسبے صورت اور حقیقت اس نمازی جوہم کو ہمارے با دی کامل محد رّسول النّد صلی النّد علیہ و آلہ وسلم نے خدا تعالیٰ کے حکم سے سکھائی۔

دیکھیے! اس میں دل کی بھی حاصری ہے اور زبان کا ذکر (حمد و نتار اور استغفار ودعا ) بھی ہے۔ بھیران اذ کار سے موافق

اعضار کی حرکات واشارات بھی ہیں اور سرحالت میں اس کے مناسب اذکار بھی ہیں۔ بیس جس طرح سم نے اس بادئ کامل رصلی اللّٰدعلیہ وسلم ) کی تعلیم سے ایس جارے

بال المحام ما صل كيا اوراس به دل قبول كراميا -اسى طرح الازم ب كه است عبا دات كاعلم حاصل كيا اوراس به دل قبول كراميا -اسى طرح الازم ب كه است ا دائجي آب ہى كے نمورز عمل كے مطابق كريں ،كيونئد آپ كا ارشا دكرا مي ہے ؛

اُ صَلِیْ (صیح بخادی) اسی طرح پڑھنا بہاہے

خاكسارنے بہت سے لوگوں كو ديجيا كہ جب وہ اكيلے سكيب تاليف نماز پرصفے بين بلكيبين اما يوں كومجى ديكھاكيماز پرصفے

وقت ذرکوع را محودُنه نؤمه رهٔ جلسهسنت کے مطابق اطمینان سے کرتے ہیں اور ندان میں سنست کے پوئے او کاربڑھتے ہیں۔ ان کوایسی بے دلی اورا فرالغری کی نمازسے کیا حظ

حاصل ہوتا ہوگا ؛ اورائیسی مجما گا بھاگ اور پراگندہ دلی سے کیار دھانی تر تی ہوتی ہوگی ؟ ایسے

المول كى نماز كا الزخود ان كے اپنے دل پرنہیں پڑنا، تو دوسروں پرکیا پڑے گا؟ ع

بُرزباں تبیع ودر وِل گاؤ خرُ المذابیں نے منا مب جاناکہ ایک چیوٹا سا رسالہ تیارکروں جس میں حضرت رسولِ خدا مسلی النّرولد دِسلم کاطر لِیّ طہارت و طراق عبادت اور آپ ہی کے افکاروا دومیدند کور ہوں بینی جوآپ کے قول و فرمان سے یاآپ کے فیعل سے ثابت ہوں یا یوں کہ آپ کے مسامنے کیا یا کہا گیا، توآپ نے پسند فرمایا، یا کم از کم اس سے منع فرمایا تاکہ آپ کے پُیرو اُسے یا دکر کے اس طریق پر نمازاد اکریں اور رومانی برکتیں اور اُخروی سعاوتیں حاصل کریں۔

پونکه آمخصنرت ملی الده کلید در کم کی زبان عربی تھی اس لیے آپ کے اذکار میں اس کیے آپ کے اذکار میں اور ہمارے عوام زبان عربی سنا واقت میں۔ وہ بیچاسے نہیں مجینے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں البذا میں نے ضروری جانا کہ ہرؤکرا در سردِ ما کے سامقد سامتھ اس کا اردو ترجمہ بھی لکھ دول تاکہ لیے علم لوگ اپنی زبان میں ان کے مطالب کے سامقد سامتھ اس کا اردو ترجمہ بھی لکھ دول تاکہ لے علم استحد کرنمازی لذت حاصل کریں - داللہ الموفق ۔

رسول خداصلی النطبیوکمی میں عمدہ سے عمدہ قابل اقتدار نمور عمل موجود تعادیجر تم محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ

چونکه نماز ذکرخدا ہے، مبیساکہ فرایا، دَاَ قِسِدِ المصَّلُوةَ لِيذِکُوِی دلا۔ پہر یعنی خدائے تعالی نے صفرت موسی سے فرایا، (میرے ذکرکے لیے نماز قائم کیے رکھسٹا) اس لیے مجینیّت مسلمان ہونے کے میرافرض ہے کہ آگھٹرے میں الڈولایہ وسلم کے طراق نماز کونورڈ بناکر آپ کے نعشِ قدم برمپوں اور تھیک اسی طرح نمازا داکروں قبی طراقی برحقر رسول خداصلی الڈوللیہ وسلم اداکیاکرتے تھے، کیونکہ خلالعالی فرماتا ہے:

دمسل افراستم مانوالنُّرتعالُ كاادتِيمُ مانواس رسول دمحرٌ، كا اوراسپنے عملوں كوضائعً

رمول (محدّ) کا اوراپنے عملول نرکیاکرو

رسلمانون قائم رکھؤنما زاورا داکرتے رہو

زگاۃ اورفرہاں برداری کرتے رہو اس بول دمجھ کی تاکرتم پر دخداکی) دعمت ہو

ر نور - پ ۱۸) دفت ہو پس انخضرت میں الدولای کا طراق نماز سامنے ہوتے ہوئے کھے کسی دوسرے کے طراق اداسے سرو کارند ہوگا، اس لیے میں نے اس رسالے کا نام صّلوٰۃ المدنجی "

ری ایس الم محصی می اور اس کے بیشنے والول کو بھی اور اس پرعمل کرنے والوں کو بھی اس سے نفع دے اور بہیں توفیق بخشے کریم المحصور بسال اللہ علیہ وسے اور بہیں توفیق بخشے کریم المحصدرت ساں اللہ علیہ وسلم کی مذت کریمالی

نمازاورديرما وات اد إكرك سوادت وارين ماصل كري. آمين ا

خادم سنت رسول كريم يعين

ابوتيم محمرا براجيم ميرسالكوني

19 شوال 1350 م 27 فروري 1932 و

لْمَا يُعْمَا الَّذِينَ الْمَنُولَ الْمِيْعُوا اللَّهُ

واطيعن الرسول ولانتطيك أغالكم

رب ۲۱- محمد)

وَأَقِيمُوالصَّلُولَةُ وَالْثَالَوْكُولَةُ وَ

ٱطِيعُوالرَّوْسُولَ لَغَلْكُهُ تُرْحَمُونَ ه

نىزىنىرماناپ ؛



رسول الله ﷺ فرمایا: قیامت کے دن انسان کے اعمال میں سے سب سے پہلے جس عمل کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے،اگر نماز (سنت کے مطابق) درست ہوئی تو وہ کامیاب و کامران ہوگا اور اپنے مقصد کو پالے گا اور اگر نماز خراب نکلی تو وہ ناکام ہوگا اور خسارے میں رہے گا۔ (زندی)



# شرا ئطنماز

مسائل ؛ جوامرنمازشروع کرنےسے پیشتر ضروری اور فرمن ہیں ان کونماز کی شرطیں کہتے ہیں اور جونماز کے اندرشر دع سے ختم ٹک طروری ہیں ان کو خوص اور وکن کہتے ہیں۔

پېلى شرط طهارت ہے اور طہارت كے معنى ہیں چاكيزگى - اس میں بدا مرہیں ، طہارت نبون ، طہارت جائے نماز ، طہارت جامئه نماز اور وصنوع . طبارت دار جار در اور در اور

طهارت بدن میں برامرہیں ، پافانہ یا بیٹیاب کیا ہوتواکستنجار پاک کرنا۔ بدن کے کسی دومرے چیقے پریخاست لگ گئی ہوتواستے ورکرنا۔

غسل کی صرورت ہو تو فسل کرنا اسے طہارت کبری ابعی بڑی طہارت کہتے ہیں ۔ طہارت جائے نمازے یہ مراد سے کرجس جگدیا جس کیڑے یا صف پرنماز پڑھی مبائے وہ ظاہری اور باطنی نجاست سے پاک ہو۔

طہارت جا مرنما تست مراوسے کہ جن کپڑوں میں نماز پڑھی مبائے، وہ ظاہری باطنی نجاست سے پاک سوں ۔

نلامری نجاست سے مرادحینی نجاست سے تونظراتی ہے اورب لوگ اسے مبائے ہیں، اور بالمنی نجاست سے یہ مراد ہے کہ وہ زمین یا کپڑا توام وجہسے ماصل کر وہ ہو۔ وضو کو طہارتِ معفریٰ مینی چھو فی طہارت کہتے ہیں۔

ا - آتخصنرت مسلىاللەطىيە دسلم جب پائخانے میں حانے لگھتے ، تویید دُھا پڑھتتے ؛

بیت الخلاء کے آداب

۳۰ فراخت کے بعد تین ڈھیلے کستعال کرتے اور پانی سے بھی استنبار کرتے۔ ۲۷ ۔ آپ نے قضائے حاجت کے وقت قبلہ کی طرف مُنہ یا پیشت کرنے سے سخت منع فرمایا ہے۔

٥- جبآب باتخافے بابراتے توریوصے ا

عُفْراً نَكَ (حَدَى) لِعِنْ خداوندا! مِين تيري خشش چا ٻتا ہوں\_ يامناسبِ حال ان الفاظ سے خدا كا شكراداكرتے :

اَلْحَمَدُ لَلِهِ اللَّذِي اَدْهُ صَبَعَى الْلاَدَى وَعَا ضَافِي وَسَادَة وَسَادَة وَ الْكَذِي وَعَا ضَافِي وَ يعى مرطرت كى تعريف نعداك مزاوارہے جس نے مجھ سے اس گندى اور تعليف و

چيز كودوركيا ور يجهة أرام بخشا-

١٠ - عسل ، آپ طراق زبل پرسل فرات ،

اقل اپنے ہاتھ دھوتے ، میرائشتغاکرتے ، پیروًضوکرتے ، لیکن اس دقت پاقت نزدھوتے ،میرتین د فعرتشٹیں پانی ڈالتے اور ہالوں کی مڑو ں بھ انگلی ڈال کر اورخوب مل مل کرسرومعوتے ۔میسٹ ہاتی تمام مدن مبارک پڑتین دفعہ ) پانی ڈالتے ۔میراس گل بریش

سے میط کر اول وصوتے۔ د بخاری مسلم،

مع عسل اور استنجار سے فارخ موکر آپ طہارت صغریٰ لینی وضوکرتے جس کا بیان

اس طرع ب:

وهنو ، يتلف م الله رفي مكر تولول ما ته بنبيول تك دهوت ، يهرين دفع كل كرت

سلوۃ البقی ہے ۔ پھر تین دفعہ ناکٹ میں بانی ڈالتے اور ناک چھڑک چھڑک کرخوب
اور سُواک بھی کرتے ، پھر تین دفعہ ناکٹ میں بانی ڈالتے اور ناک چھڑک چھڑک کرخوب
صاف کرتے ، پھر تین ڈوفھ جہارک وصوتے اور دیش مبارک کا خلال کرتے ، پھر تین فعہ
دا ہنا ہاتھ کہنیوں سمیت بھڑ اسی طرح ہایاں ہا بھ دھوتے ، پھر پیشانی شارک کے بالوں
سے شروع کرکے کیا ڈی تک مربر ہا تھ پھیرتے دسے کرتے ، اور کیا ٹری سے دا پس لاکر
پیشانی تک جہاں سے شروع کیا تھا ، خم کرتے اور یہ دسے ، صرف ایک بارکرتے اور اگر
اپٹے سربر عمامہ مبارک موتا اتو اے اور کرکے سرکے کچھ جھتے تک سربر اور ہاتی ممارک ہوتا اور ایس کے سربر عمامہ مبارک موتا اتو اے اور کرکے سرکے کچھ جھتے تک سربر اور ہاتی ممارک کے اور سے انتہائے سربر کا مرک کرتے ۔

پھر نیا پانی نے کردونوں کانوں کے اندراور باہر کی طرف سے مسے کرتے بھرتین باردونون پاؤں مٹھنے سمیت بھوٹی پنڈلی تک دھوتے بچھ اسی طرح بایاں پاؤں بھی جھتے اور بائیں بائند کی جھوٹی انگلی سے پاؤں کی انگلیوں کا خلال بھی کرتے۔

مم ۔ گرون کے مح کی نسبت الخصرت ملی الندعلیہ وسلم کے فعل کی کوئی روایت البت نہیں ہوئی۔ بس وصنومسنون تم ہوگی ۔

حصرت عمرصی الله تعالی عدیجة بین كدرسول مدا ۵ - افكار لبعد از وضو صلی الشعلیه وسلم نے فرطایا ، بوشخص تم دسلی اول ، میں سے دورست طوریس پورا پورا وضوكرے ، مجر پڑھے ،

ا أَشْهَدُ أَنُ لَا إِلَهُ إِلاَ اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ كَشُوبُكَ مِن اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ كُورُيكَ مَن اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ كُورُيكَ الرَاسُ المُركِينِية عِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَوَسُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَوَسُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ وَوَسُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَوَسُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَوَسُولُهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ



اللهُ قَرِاجُعَلَيْنُ مِنَ النَّوَّابِينَ وَاجْعَلَيْنُ مِنَ الْمُتَطَهِّمِ إِنَّ رَمَنَّ

اللهم اجعلبي من المواجبين واجعلبي من المنظهم إين ا

س- وصنو کے اذکار کے متعلق شروع میں ہم الندا ورضائے پر کاری شہادت اوراو پر کی دعا کا پڑھنا تومدیثوں میں وارو مرواہے ، لیکن ہرعضو کے دھونے پر ایک الگ نطیضوا دُعاا ور

خاتے پرسُورت إِنَّا ٱنْزَلْنَاهُ كاپرُصنا جوءوام میں مروج وشہورہ یمویر آنھنزے ملی نُدولیدوَ آم سے ثابت منہیں جو کچے سنت سے ثابت ہو، وہی کرنا جا ہیتے ، خداک رضااسی میں ہے۔

م ، وضو کے اعضار اگرزم اور ترموں اور ایک دفعہ یا دو وفعہ یا نی ڈلنے سے پورے دھو سے مبا میں توریحبی کا نی ومبا تزہیے ۔ آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسابھی کیا ہے ۔ دھیجے بخاری ،

جن امروں سے فسل واجب ہوجاتا ہے، وہ جا وہ ہوجاتا ہے، وہ جارہیں،
موجبات فسل ۱- فروج منی ، خواہ جاگتے میں ہو، خواہ نیند میں ہو۔
حکمیت ، اس میں محمت یہ ہے کہ نے کے نظلے سے طبیعت میں کسل دسستی ٹینل
دلوجی اور ضعف دکمزوری ہوجاتی ہے ۔ رُوح وکر الہٰی سے دُک جاتی ہے فسل رُوم ہونی
کو تغویت دیتا ہے ، طبیعت میں نشاط پیداکرتا ہے اور روح کو خداکی طرف متوفر ہونے کے
لائتی بنا ویتا ہے ،

۱۰ مرد عورت کی صحبت محضوصہ پر بھی فسل وا جب بہوجاتا ہے خوا ہ انزال ہویا نہ ہو۔
 حکست ، مرد عورت کی ایسی حالت بہینیت رحیوا نیت، میں نہایت درہے کا انہماک ہے۔ رُوح ذکر اللی سے رُک جاتی ہے، بلکہ اسی لیے جنابت کی حالت میں جبنی کو منہد میں واخل ہونے منمازے پڑھے اور قرآن مجید کی واضل ہونے منمازے فرما دیا کیونکہ

له امام زندی نے اس مدیث کودکرکے کہا ہے کہ اس میں اضطراب ہے۔ ادامد

المسلوة البتي المسلمة البتي المسلمة البتي المسلمة البتي المسلمة البتي المسلمة البتي المسلمة ال

يربرسردين كے بھارى نشان ہيں ،جن كى تعظيم واجبات ميں سے بينے بفسل بدن كوياك اورطبیت کو بحال کرکے اس میں کون پیداکر تاہے اورروح خداکی طرف متوجر ہونے اور

اس کا ذکر کرنے کے قابل ہوجاتی ہے۔ اب عبد میں بھی جائے ، نماز بھی پڑھے اور قرآن ٹرلیف

کی تلاوت بھی کرسے۔ مسئله : جس عورت كيسرك بال كفف اور لميه مون اوراس كي ميندها كندهي

ہوئی موں ، اس کوغسل جنابت کے وقت مینڈھیاں کھولنے کی صرورت نہیں۔ وہ تین دفعہ مربريإنى ذال كرتمام غسل كرملع - أتخصرت صلى الشعليه وسلم سف اپنى بيوى حصرت الم سلمه رصى الندتعال عنباس السابي فرمايا تفاء ومجيم سلم،

س - حالتعنه عورت الام ما مواری سے فارغ ہویااس کے ایم نفائع بورے مومائي، تواس رخسل واجب ب- ان أيام مين الصحيد مين داخل موف انمازك

پڑھنے اقرآن مجد کو اتھ لگانے اور روزہ رکھنے اور خاند کعب کا لمواف کرنے سے مبعی

حکمت : ایام حین ونفاس میں گذرگی سے ملوث رہنے کی دم سے لمسیوت اور نفس يرثرا الزبيرتا ب بخسل سے طہارت ، صفائی اورنشا طرحاصل ہوکرروح متوجر الی النجینے کے قابل ہوجاتی ہے۔

مسئله : ان آیام میرمتنی نمازی ترک بوتین، ده معان میں ان کی قضانہیں ہے الیکن بھنے روزے قضا ہوئے او و رمضان شریف کے بعد قضاکر کے رکھ لیے جائیں۔ ای طرح خانہ کعیرکے طواف کامجی کم ہے کہ طہارت کے بعد قضا کرکے ا داکر لیا حاستے۔ له نفاس اس فون كوكية بي جوعورت كو كية صف ك بعد بهت داول مك آماً د مناسي اسك

ون مقررتيس كسى كوجاليس دن تك آنار برتاب، كسى كوكم دان ايك ،كسى كونياده دان نك ميتف دان

کے بعد فون بندم وجائے، فسل کرکے نمازروزہ کے احکام پر عمل کرے۔ ١١٥٠



بین ہے ، ای مرح وہ سب سب ہ ، ی ماں ہے ، ان کے سامرہ اور مذی خارج مست مله ، عورت مردمجت بخصوصہ کے سوا آپس میں پیارکریں اور مذی خارج ہوا آپس میں پیارکریں اور مذی خارج ہوا آپس میں پیارکریں اور مذی خارج ہوا آپس سے صرف استنجاء اور وصنو کرنا مزوری ہے ، منسل واجب نہیں ہوا درجے کا حکمت ، جس طرح محف ملاعبت و پیار، مباشرت مخصوصہ سے کم درجے کا انہماک ہے ، اسی طرح اس بیحتم مجھی اس کے حکم سے ملکار کھا ہے ، یعنی وضو اور اس سے مبعی دفع کسل جصول نشاط اور قاطبیت ذکر خدام تعصود ہے اور استنجا کرنے کا حکم ازار تجاست اور طہارت کے لیے ہے ۔

مه عفیرسلم جب اسلام لائے تو اس بر مجی طہارتِ کبری دفسل، واجب ہے اکد وہ ظائر اولئ مبر دومورت یاک ہوجائے۔

روی براور بردی براور بردی براور با این کا اگلی طرف با پیچیلی طرف سے خارج بواشلاً

الوا قصل وصنو برل براز ، مذی ، ودی ، منی ، کرم ، بُوا وغیرہ وغیرہ ۔

نیزغا فل نیند جولیٹ کر ہویا تلحیہ لٹکا کر ہوکہ اگر دہ تکیہ ہٹالیا جائے توسونے والاگر پُئے وضوکے تو رہنے والی ہے۔ بول، براز، مذی اور وُدی زبیشاب کے بعد جولیس دار قطرہ کیمھی کمبھی خارج ہوجاتا ہے کی صورت میں وضوکے علاوہ استنجار بھی دا جب ہا اور مُنی کی صورت میں استنجا، وضوا ورغسل ہر سہ واجب ہیں اور ہواا ور ندید کی صورت میں صرف فنو مند وری ہے اور کرم کی صورت میں صرف فنو مندوری ہے اور کرم کی صورت میں میں بھی اس سے ساتھ وطوبت وغلانات بھی اس میں میں استنجاء کرنا جا ہیں ہوتی ، اس لیے اس میں میں استنجاء کرنا جا ہیں ۔

مسئله : بَعِيْ بَعِيْ اُونِكُو اَما اَ اَوْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

مسئله ؛ تكسير، قبقهد ، قيّ ، قلس اور نون سے وضو او شنے كى جس قدرُ واتيں

مسئلہ ، نکسیر، تہقہ ، تے ، فلس اور نون سے وضواؤ شنے کی جس تدرُولی میں مروّع اللہ وسئے کی جس تدرُولییں ہیں ، وہ مروّع عالی جس میں ہوئیں ، لیمنی اُن کی سندا مخصرت صلی الله علیه وسلم تکمیج طریق سے ثابت نہیں ہوئی۔

مسئلہ ، اون کا گوشت کھانے سے دخو ٹوٹ جانے کی حدیث مجیح ابت ہے اس سے انکار نہیں ہوسکتا اوراس سے مفہوم میں تا کویل کی صرورت نہیں۔

تا او اگرگونی بیمار مهویاز شمی مهوا در دصنوا در نسل سے اُسے صرر بہنچتا ہو، ملیمهم یاکسی حالت بیں پانی میسترنه آتے، تونشر لیعت مِمطہرہ میں تنگی نہیں ہے، اُر میستونم کی ک

۲۔ تیمتم کی کیفیت میچے حدیثوں میں اوں ان ہے کہ پہلے دولوں ما تھ کھول کر پاک مخی پر مارے ، بچس تھیلیوں بر میچونگ ماری ، پھر دولوں ما تھ چہرے پر بھیرے ، پھر دولوں اعفول کو آبس میں ایک ووسرے پر پہنچاں تک اندر با ہرسے کلاا ور لئس ۔ د مجناری مسلمی

مست لله ، مرف ایک صرب اورصرف پنچوں نک باعقد علنے کان میں (جاری) ، مندا در باتھ کے لیے الگ الگ صرب مارکرمٹی لینے اورکمپنیوں نک با تھوں کا کے کرنے کی جوجوں دایت مرفوع ہے ، دہ تعیف ہے ادرجس میں ضعف نہیں، وہ موقوض ہے اس کی سُند آ تخصرت صلی الشعلیم کم نہیں مہنچتی ہیں ایک صرب والی روایت جواور کھتی

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ

گئی ہے، دہی ثابت وصبح ہے، کیونکہ وہ تنفق علیہ ہے، اس کا انکا رنہیں ہوسکا۔
حکمت ، بیمتم میں صوف دونوں ہا مقوں کا وردہ بھی پنچوں تک ادر چرے تک
می بتایا ہے اور کہنیوں اور سراور پا وَں کا سے نہیں بتایا، اس لیے کہ تیم میں نشیبیا رفیصد ف
کے علادہ اظہارِ عاجزی وخاکساری بھی مقصود ہے، لیکن اس میں بھی اعتدال کو طوزاد کھا
ہے۔ پاوّل تو آگے ہی فاک پر رہتے ہیں، ان کو خاک آلود کرنے ہے اظہار بھے: وسکنت نہیں ہوتا اور کہنیوں اور ترکو اور غمل ضوری کی صورت میں تیم کے وقت مارے برن کو خاک آلود کرنے میں حذِا عندال سے تجا وزہے، اس لیے ان کے تیم میں کا حکم نہیں کیا۔
مسئل کہ اور مرایک کے لیے الگ میں میں اور وصنو مردو کی قائم مقامی سے اور مرایک کے لیے الگ میم کی ما جت نہیں، مردو کی قائم مقامی سے ایک ہی بیتے میں نیت کر لیوے۔
مسئل کہ اجن اسباب سے وصنوا ورضل ٹوٹ جاتا ہے ، انہی سے تیم می فی ف

جانا ہے۔علاوہ اس کے آب آمدیمیم برخاست ۔ مستقلہ ، وضوا وزمیمتم سردو میں نیتت صروری ہے۔

مسئله، نتت كمعنى يربي كدول مين تصدكر اكمين يكام خداتمالىكا

محم اداکرنے اور اس کی رضا ہوئی کے یلے کرنے دی ہوں۔

مسطله ، نمازا در دخو کے شروع سے پیشتر نینت کے لبعض کلمات زبان سے کہنے کا جورواج ہے اس کی کوئی سند نہیں ، اسمنے سرت سل الدُهليد در کم سے ایسا ہرگز تا بت نہیں اور زاس کا نام نیت ہے ، بلکہ نیت ول کے تعدد کو کہتے ہیں۔ زبان کے کہنے کا نام قول ہے مذہبت و بال کے کہنے کا نام قول ہے مذہبت ، بال بچول کو مجانے کے لیے جو کلفتین کی جاتی ہے ، وہ الگ ہے ۔

مست طلع ، حصرات اہل شیع ہو وضومیں یا دَں وسونے سے فائل نہیں ہیں او ہ کہتے ہیں کڑیم کے وقت خوائے تعالی نے صرف ان اعضار کا مح بتایا ہے ہو دھوتے جاتے ہیں ، لینی ہا سحدا درمنہ ، سرکا آگے ہی مسح کیا جاتا ہے ،اس لیتے ہم کے وقت اس کا سم نہیں رے مالوۃ البق اللہ میں مسوں ہواکہ وہ مبی مسوں

سواس کا جواب برہے کہ حضرات اہل تنبیع کا یہ قیاس درست نہیں اوّل اس لیے کا خسل قد مین کی احادیث متواتر ہیں ، آئم مضرت میں المجالیہ ویلم روزانہ پانچ ہارصد ہا لوگوں کے سامنے وضوکرتے ہتنے جنگوں میں سزار ہا صحابی سائند ہوتے ہتنے ۔ جمت الو واع میں لاکھ سوالا کھ کے قریب صحابی ہم کا ب تھے ۔ ان میں سے ایک شخص بھی بیان نہیں کہ تاکہ میں کے اس میں سال کھ کے قریب صحابی ہم کا ب تھے ۔ ان میں سے ایک شخص بھی بیان نہیں کہ تاکہ میں کے اس میں کرتے دیکھا ، چونکہ یہ قیاس آئحصنت صلی اللہ علیہ ویک وطراتی عمل کے خلاف ہے ، اس لیے غلط ہے ۔

أ داب مساحد: المخفرت صلى الله عليه ولم ف تسرمايا:

یعنی سب جگہوں سے بہتر عِگمسجدیں ہیں اورسب عبگہوں سے قبری عِگدبازار ہیں۔ نَحْيُوا كَبِعْنَاعِ الْمَسَاجِدُ وَشُوْلُهِمْنَاعِ الْاَسُوَاتُ، دمام مغرهبيل دستال مجم،

کیونگرمسحبروں کوباک صاف اور متھرا رکھنے کا حکم ہے اور ان کی بنا خدا کے ذکر کے لیے ہے اوران میں مرت خدا کا ذکر کیا مبانا ہے اور و لاں خدا کی رحمتیں نازل ہوتی رستی ہیںاور جوج امرخداکے ذکرکے منافی ہیں اور اس میں حارج ہیں۔ وہ سب سجد میں کرنے منع ہیں اس لیم سعبد کے مرابرکوئی دوسری مگه نهیں بوسکتی ، اسی لیسے ان کوشعار الله میں داخل سمجها مستعلىلە «مسجدىين ياك بىن سىھ داخل سوجىساكدا دىرگزرجىكاسى*ے چىب<sup>دا</sup>خ*ل بوتودايان ياون يبط ركف اوربايان يجيد اوريد دعايرسد ا- ٱللّٰهُ مَّرا تُفَكِّحُ لِي / لَنَا ٱبُواْبَ دَحْمَتِكَ دِسْقَ الی میرے/ ممارے بے اپنی رحمت کے دروانے کھول دے درجمت اس بے طلب ک کرفد کے گرمی آئے ہو ٧- ايك روايت مين يرهجي آيا كحجب واخل مو ولول كه : بسُمِ اللهِ اللهِ مَا للهُ مَّ صَلِي عَلَى عُدَمَ لِ وَيَلِ لاولار خداك نام عدر معدي واخل موقار موتى مون ) اللي محدر ورود ياك مجمع-اس کے بعداور کی مذکورشدہ وعا پرمے ،

۳ - اگرجماعت میں کچھ و تفد ہو تو دورگعت نما زسختیتہ المسجد کی برسے۔
۲ - مسجد میں شخفوکن ، خریکی و فروخت کرنا ، و نیا کی آبتیں کرنا ، شور و شنب کرنا ، کو ک چیر گرگم ہومائے تو با ہرسے آگر مسجد میں ما ضرین سے اس کی بابت میجار کر دریا فت کرنا ،
بخشیار بین کراتا ، اور خدا و رسول کی تعربیت اور دینی اشعار کے سوا و میگرا شعار بڑھنا اور جھٹے کے دن نما زسے بیٹیتر الگ الگ ٹولیال اور طلقے بناکر بیٹھنا بیسب باتیں حدیث میں نمزیو و ۵ - حزودت سے معجد میں سونا ، کھانا کھا لینا جا ترہے معتکف کے لیے مسجد میں خرید و فروخت بھی جا ترہے۔

مسئل محدين ازجازه ميت كوسك ركور مبعول اواكراجائز -محكم دلائل سے مزين متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مكتبه



یعی الِی ! میں تجےسے تیرے فضل کی درخواست کرتا ہوں دفضل اس بیے طلب کیاکہ ب نیاکی معافی میں گھٹا

٧- دُوسري روايت مين يريعي آيا ب كدك :

بِسُمِرِ اللهِ ٱللَّهُ مَرْصَالِ عَالَى مُحَمَّدِ دنيل لاولار،

يعنى من خداك نام مع وسي تكليا رنطق مون يا الله المحكم رو دويج وجس فيم كوايسي دمنما في كى ،

مسئله ، انبیار، شهدار اورصالحین کقرول کومسجد بنانا، یعنی مسجدول کی طرح ان میں امت کا ف کرنا اورنما زو ذکر النی کا و ہاں شغل کرنا مدیث میں منع ہے ۔ دمیچ مخاری ،

نمازی دوسری شرط خانه کعبه کی طرف میذکرناہے۔

۱۰ استقبال قبله خلاتعالی نی درسری سروی سر به به می استقبال قبله خلاتهالی نی فرمایا ، دیعنی استینی ، اب تم دنماز میں ، فَوَلِّ وَجُهَكَ شَكْرًا لْمُسْعِيدِ الْحُوَّامِ دِيقِو. بِي ا پنا مىذمى پيمترم دخاند كعبر كالمرف كياك،

حسى له ، حرم كعبر مين نماز برهين توعين خان كعبر كى طرف مذكر كے نماز برهيں اوراگرایسے بعیدمقام پرمول کروال سے عین کعبکی طرف مذکرنا دشواریا نامکن ہے تو وہاں میکھبکی

جہت کی طرف مندکرے نماز پڑھ لیں ، خواہ نظر کی سدھ مین کعبر میں بڑے یا اس سےمبط

كريزيء كيونكه خداتعالى لينشط كايك ايساحامع لفظ فرماديا بسيحه اس مين دورونز ديك عين كعبه

اورجهت كعبرردوكي تنجائش سے۔

هستله بببكل مين باليسه مقام برمون جهال مبين كعبرك جبت معلوم نهين بالنهيري مات ب اورتم كسى طرح جهت كعبيبي حان سكت توص طرف غلبيظن موا دل جاكرنماز برهي

(خدلکفط سے بنماز موجائے گی اوراگرنماز بڑھ چھنے کے بعد معلوم ہوا کہم نے می سمت میں ا نہیں بڑھی کوکوئی حرج نہیں بنا زلوٹانے کی ضرورت نہیں ۔ یہ بات عدیث سے ثابت ہے دمجة اللہ داری ،

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ

صلوق التي الله مستصله وربی اورکشتی جهاز وغیره کی سواری میں جہاں پران کی روانی ایک سمت پر نہیں رہتی بھے کی طرف مند کیے رکھنے میں معذوری موتو نما زمٹر دع کرتے وقت قبلہ کی طرف مُذكرلين، بيعرجس طرف بھي ريل، كشتى ، جہاز وغيرو بھرتے حائيں ، تم نماز پڑھتے رہو' يہجي حدیث سے ثابت ہے۔ دمنتفیٰ مستله ،قبله كاطرت منه كرك تفوكنا ، بيتاب كرنا ، يا خار بيرنا منع بيتاب اور پاخانے کی مالت میں جنگل میں مذکرنے کے علاوہ قبلہ کی طرف بیٹھ کرنا بھی منع ہے۔ ( بلوغ المرام ) كيونكه خانه كعبر شعام النهري سيه ب اورقبلة نمازي - أسس كعظمت كوملحوظ ركصنا حإسبيئه مكمل طهارت داستنجار بخسل اوروضو بكے بعد الخفزرت طريقة تماز مل التعليه وللم قبله رُخ موكر با ادب كار عن وجات اورخير الله على بيزارى ودست بردارى ( رفع يدين ، كرتے بوئ أ كله أكم بريع في التعالى سب سے بڑا ہے ، اسے تجبیر تخریمہ کہتے ہیں ، اور دایاں باتھ باتیں کے اور رکھ کردونن المحقه بين كرابر باندهته بي- دبلوغ المرام ، اوريه دُما يرصف بين ا وُعا: اللَّهُ مَّ مَاعِدُ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايًا يَ كَسَا الى ؛ مجدى اورميرے گنامول بين اس طرح دُورى كر وسے جس طرح بَاعَدُتَ بَيْنَ الْمُشُوتِ وَالْمَعْوِبِ ۖ اللَّهُ مِّ ترف مشرق ادر مغرب می دُوری رکمی ہے۔ النی! لآ لَقِينِيُ مِنُ خَطَايًا ئَ كُمَا يُنَقِيُّ التَّوُبُ الْدَبْيَضُ مجے میرے گنا ہوں سے اسس طرح پاک صاف کرنے جس طرح سندکڑا

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سلوة النبي ﷺ ميل كچيل سے ما ف مصحفر اكرويا حالا جهد - اللي الحجم ميرى خطا كارليال مالُهَاءِ وَالشَّلَجُ وَالْسَكِرُدِ - دَمِيحَ البخاري، ر کی آگ سے باتی اور برت اورا داول سے دھور مفترا کردے۔ سُبِعُنْكَ اللَّهُ قَرَوَ يَحَمُّهِ كَ وَتَبَارَكَ اسْمُكُ پاک ہے و اللہ اور میں تری حد کرتا ہوں، تیرا نام برکت والا وَتَعَالَىٰ حَبِدُ كَ وَلَا إِلْـٰهُ غَيْرُكَ وَابِهِ اللَّهِ ب ادریری عظمت بندسے ادریرے سواکونی معبودنہیں ٣- وُعَايَا تُنارِ کے بعد آپ اعوذ پڑھتے ، لینی کہتے ، تَعَوِّدُهُ أَعُودُ مَا لِلَّهِ مِنَ الشَّكُطُنِ الرَّحِبِ ثَيْرِطِ يَا چر شیطان مرد د دست خداکی پناه چا بتا برل د اور تعبی احدد کے دکل اتابیعی أَعُوُّذُ كُما لِللهِ السَّمِيُعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيُظِنِ ين سنيطان مردود سے فدلت سميع وعليم كى يب ، ما بتا بول الزَّجِيْدِ مِنُ هُ مُزْعٍ وَكُفْخِيهِ وَلَفَيْنِهِ وَلَفَيْنِهِ وَمُنْتَىٰ المس كى يوجوس اوركشيطان تحبرت اوركشيطان تعرون اس كے بعد آئے سورة فاتحہ پر مصنے ، بشعرائله الرحشين الزيميمه خدائے رحل دور رہم کے نام سے دخروج ) لَحْتَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلْسَيْنَ "هُ ٱلرَّحْلِ الرَّحِيْ مرطرح كى تعريف خداتمانى ى كومزا دارى درى تمام جان دالول كابددد كاب اورتهايت شع اس روایت کی صحت رفع میں محدثین بیں اختلات ہے بیلی وایت بینی اللهم با عدوالی بالا آخاق میجے ہے

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتب

ملیکِ یُوْمِرالدِیْنِ هُ إِیّاک کَعْسُلُ وَ اللهٔ اللهٔ اللهٔ وَ اللهٔ اللهٔ

سودت فانحدہے بعد آپ اسپین کا پکارہے یعنی خدا وندا! ہماری یہ دُما والتّجار قبول فسنسرماد ترمذی) مسکسٹ کے، اگرادنجی قرآت پڑھے، توہم النّدا ور آبین بھی اونجی کھے اوراگر آمسہ قرآت پڑھے، توہم النّداور آبین بھی آمسہ کھے۔

عرض بسم الله اوراً مین قرآت کے تابع ہیں جس طرح قرآت پڑھے ولیے ہی ان کو بھی پڑھے۔ رہیجے مدیثوں کا خلاصہ ہے۔ اس کے خلاف ہو کچھ بھی سہے ' وہ صنعیف سے ۔

الخفنرت ملی النُدعلیہ وسلم سورۃ فالحمّد اوراَمین محتسراکت بعد فالمحّمہ کے بعد محقوثرا سا و قفہ کرکھے ہاتی قراَن مجید سے کوئی سورت پڑھنے۔

ہم عوام کی مبولت کے لیے اور مضامین کی عظمت کے لحاظ سے اخر قرآن کی دیش چھوٹی مجوز ٹی مع ترجمہ کے لکھ رہے ہیں۔ ۔

بورتیں یہ ایں ا



## سُورَةُ الْفِيُلِ

یمن کے عیسائی صاکم اُبرم سے خاند کھر پر ہاتھیوں کے اللہ سے چڑھائی کی خدانے ان کو غذاب آسمانی سے ہلاک کر دیا اورخاند کھ بچالیا - اسی سال ہما ہے آ کخھنرے مسل اللہ طلیح لم پیدا ہوئے ۔ گویا بیآپ کی آمد کی برکت تھی - یہ واقعہ جناکر خدالعالی آ کخھنرے مسل اللہ علمہ وسلم کو سوصلہ دلاتا سیدے ۔

بِسُعِرا للّٰهِ التَّحْسُنِ التَّحْسُنِ التَّحْسِدِينِ الْمُحْسِدِينِ الْمُعْسَدِينِ الْمُعْسِدِينِ الْمُعْسِدِينِ الْمُعْسِدِينِ الْمُعْسِدِينِ الْمُعْسِدِينِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ال

## سُوُرُة اكْفُرُيْشِ

المخفرت مسلی اللّٰہ علیہ ویم کے تبیاد قریش پراصان جتاکران کو توجد اللّٰہ کا طرف تعبدُلان کا مستوجد اللّٰہ الستوجہ للّٰہ الستوجہ کے اللہ سے مستددی

صلوة النبي الله

لإِیْلَا فِ تُحَرِیْشِ ہ اِیْلَا فِیهِمُ رِحُلَهُ السَّبِتُاءِ

ہوتھ دندان تریش کو ماڑے ادر گری کے سنوں کہ باط لگادی ہے ، و

وَالصَّیقَتِ ہ فَلْیُعَبُدُ وَا دَبَّ هٰذَا الْبَیْتِ ہ

وَالصَّیقَتِ ہ فَلْیُعَبُدُ وَا دَبَّ هٰذَا الْبَیْتِ م

وَاللَّیْ اِنْ اَللَٰ اِنْ کَا بِیْنِ کُر اِس فَادَ دَکمِ ہِ کَ مَالک کَ مَادِت کُری اللّٰ فَادَ دَکمِ ہے مالک کَ مَادِت کُری اللّٰ فَادِی کَرِی وَاللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ

## سُوُرَةُ الْمَاعُونِ

بینوں، ریاکاروں، استعمال کی مقیر جزیں عاریہ یا اصافا دو سے والوں کی گئے۔

جنوں، ریاکاروں، استعمال کی مقیر جزیں عاریہ یا است وسید بھو است و مندائے رحمٰن (و) رجم کے نام سے در شروی است الکیزی میک قبار بالدین و ف ف اللائی و ف ف اللائی و ف ف اللائی و اللائی می اللائی و ف ف اللائی و الل

حکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتب



## سُورَةُ أَلْكُوكُرُ

فرین المراد کا مان جاکر فراک کا اصان جاکر فیمن کے معن سے برا کا کا اصان جاکر فیمن کے معن سے برا کا کا اسان جاکر فیمن کے معن سے برا کا کا استر خلی المستور اللّه المستوح ہے اللّه میں المستور اللّه المستوح ہے اللّه میں اللّه میں اللّم اللّم

## سُوُرَةُ الكَافِرُوُنَ

ربسور الله الرجم كان الرجمية الرجمية الرجمية والمنطقة المرافع المرافع كان سع به المسودي المرافع كان المعاملة المحكمة المساكمة المحكمة المحكمة

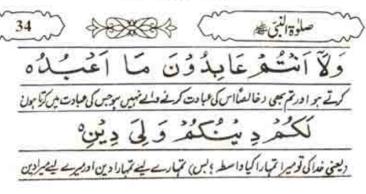

## سُوُرَةٌ ُالنَّصُر

كَرِّرُلِين نَعْ بُوجِ النَّالِ الرَّحْ الْمِن المَّوْحِ الْلُولِ النَّوْحِ اللَّهِ الرَّحْ المِن المَّوْحِ اللَّهِ الرَّحْ المِن المَّوْحِ اللَّهِ المَّوْحِ اللَّهِ وَالْفَتْعُ وَ وَوَا يُتَ الْمَالِ وَالْفَتْعُ وَ وَوَا يُتَ الْمَالِ وَالْفَتْعُ وَ وَوَا يُتَ اللَّهِ وَالْفَتْعُ وَ وَوَا يُتَ اللَّهِ وَالْفَتْعُ وَوَا يُتَ اللَّهِ الْمُولِينِ اللَّهِ الْمُولِينِ اللَّهِ الْمُولِينِ اللَّهِ الْمُولِينِ اللَّهِ الْمُؤْلِينِ اللَّهُ الْمُؤْلِينِ اللَّهِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي ا

## سُوُرَةُ أَبِحُ لَهَبُ

آ تخصرت صلی النظید و کلم کے چیا ابولہب کے انجام کرسے توجہ دلان کہ مال ودولت اور پیغمبر سے قرب برشند بغیر ایمان اور عمل صالح سے کام نہیں آئے گا۔

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتب

# فالعن قرحيد كا بسيان اور مرفتم ك من ك ك ك رويد يم ي التوجيفية والله التوجيفية التحيية التوجيفية التحيية التوجيفية التحيية الت

سُوَرَةُ الْمُفْلَدُمِن

(36)

# سُوْدَة ُ الْفَالَيْ

### سُوُرَةٌ ٱلنَّاسِ

بحو يحي والى حورتون كى بُول سيعي اورصدكرف والى بُول تعيم جب وحد كرف كك.

برطرح كے شيطان و موسوں سے بجنے كى دُمَا

إستھر اللّه السوّھ الموسوں سے بجنے كى دُمَا

فدائے رحمٰ وہ رجم كے عام سے ورشوں ،

فکُلُ اَعُودُ مُرِدِتِ النّاسِ ہُمَلِكِ النّاسِ ہِ إِلَٰهِ النّاسِ هُمَلِكِ النّاسِ ہِ إِلَٰهِ النّاسِ هُمَلِكِ النّاسِ ہِ اللّهِ النّاسِ مُلِكِ النّاسِ مَلِكِ النّاسِ مَلِكِ النّاسِ مَلِكِ النّاسِ مَلِكِ النّاسِ مَلِي اللّهِ النّاسِ مَلِي اللّهِ النّاسِ مَلَى اللّهِ النّاسِ مَلَى اللّهِ النّاسِ مَلَى اللّهِ النّاسِ مَلْ اللّهِ النّاسِ مَلَى اللّهِ النّاسِ مَلْ اللّهِ النّاسِ مَلَى اللّهِ النّاسِ مَلْ اللّهِ اللّهِ النّاسِ مَلْ اللّهِ النّاسِ مَلْ اللّهِ النّاسِ مَلْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ النّاسِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ ا

قرآت کے بعد آپ مفور اوقف کرکے اور سانس کے کرمٹل سابن تنجیر کہ کر دفع بدین کتے ہوئے کے سوئے کو یہ کرے تے ہوئے ک سوئے دکوع میں جاتے ۔ اور دونوں ہتھیلیوں سے دونوں گھٹنوں کو خوب مضبوط پچوکر پشت اور سرکوخوب ہموار کرکے نہایت اطمینان اور صفور قلب سے تسبیمات فیل ہیں ہے کوئی پڑھتے ہیں :

نینی بیں لینے بڑی خلمت اور بزرگ والے پرور دگار پاک کویا وکرتا ہوں

لینی دخداتعالی، نهایت پاک و بیعیب بے سب فرشتول اور روح کا مجمی مالک ہے

يىنى خداوندا؛ پروردگارا؛ يى تجركور بويى باكياد كرنامون اورسب خويون كه لائق جانتامون اللی! مجھے مجنش وسے

حضرت عائت صديقه رصى الله تعالى عنها فرط قى بين كدآب اس آيت كي يحكم كى مدر رط صدة عضر .

یعنی سوالے پنجبرای تم لیے پروردگار کی تھرکے ساتھاں کتبیع پکارڈا درائے پخشش اللب کڑ نمایت سی ذوق وضوق اورتسائی واطمینان

مسشلہ ، یا ذکاروسبیات آپ نہایت ہی ذوق وطوق اورسنی واطمینان سے بار بار دم کر دبینک پڑھتے رہتے۔

مستعله ، کم از کمتین باریشد د تندی بیکن کو کو کرنهیں ، بلکنهایت سی سے آبست آبست پشتے بین باریا پانچ باریاسات باریانو باد، عرص طاق کی رعایت دیکھے۔

ا- سُبُعَانَ دَنِيَ الْعَظِيْمِ رمن<u>تظ</u>،

۲- اور کیمی یر پڑھنے ا میکور کا ایک وسی کرمیٹ میکور کا قلالوس کرمیٹ

الْكَذَ مُثِكَة مَالِوُقُحِ دِسْتَىٰ، ٣- اوراكثري يِصْصة :

مُسُجِنَكَ اللَّهُ ظَرِ دَبَّنَا وَ بِحَمُدِكَ اللَّهُ ظَاغُولِيَّ (منتقا)

تعميل مين پلصف عقد : نسّبَتْ يِحَسُّمِلِهُ دَمَّلِكَ وَاسْتَغُفِوْكُ دَالنَّمْ مِنْتَقَىٰ،

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ

صلوة البتي الخط تنبیات ابعف لوگ رکوع میں کمرا ورسرکو مہوار نہیں کرتے اور اطمینان سے کوعیں نهیں علم تے اس طرح نماز بالکل نہیں ہوتی- پشت اورسرکوم مواریمے رکھناا واطمینان معمرے رصن فرمن ہے اور مدیثوں میں ایساسی وارد ہے ۔ بچرآب مثلِ مابق رفع بدین کرتے ہوئے دکوع سے سراٹھاتے اور یہ ذکر قومه يرصين یعنی خدانے اس خصی کی من اجس نے اُس کھند سَمِعَ اللهُ لِمِنْ حَمِدَة بیان کی کے ہمائے ورد کاراحمد کے تق توہی ہے كَتَبِنَالَكَ الْحَشُدُ ﴿ دِينَقَا ﴾ مست لمه بميح مخارى بين سيحك رسول فداعلى الدُعليه والم الذركوع سه الحفة وقت مَسِمعَ اللَّهُ لِمَن حَسِدَ لا د كها، تو ومقدلول مين عدى المي شخص في كما: لعنى المدير درد كاراحدك لائن توبي دَبِّنَا وَلَكَ الْحَسْمُ لُهُ د میں بیری ایسی عد کرتا ہوں جو ) بہت کتر حَمْدُ اكْتِيرًا كليبًا ہے ہوا وں پاکتیال بوس برکا کے بو مُسَادَحًا فِيُهِ ٨ جب آ تفرت صلى الدعليد وللم نمازي من رع بوية توآب ف فرمايا اليا كيف والأكون عقا ؟ الشخف ف كها وحضرت إ فلاك روحي، مين دول) أب ف فرمايا ، مين تیس سے زیادہ فرضتے دیکھے جو حباری کرتے متے کہ کون اسے پہلے حاکر مکھتے۔ (میچے بخاری) ٢ كبي آپ سَيعَ اللهُ لِمَنْ حَيدَهُ الكَ لِعديبي كبة : ٱلكُّهُمَّ مُبَّنَالِكَ الْحَسُدُ بعنی اے ہمارے پروردگار! جمدے مِلُوَّ السَّهٰوَاتِ ومِـلُوَّ لائق توسی ہے، آسمانوں اور زمین اور الكَرْضِ وَمِيكُةً مَا شِعْتَ مجعران محابعد دونسي شنة توجاب اس كي يراني دبعرجان كم برابري مِنْ تَشِيْنَ بَعُدُ رَمَتُكُونَ مسئله: آب رکوئے سے مراحاتے ی ملدی سے بغیریشت میری کرنے اولیا اور محمد محمد ملائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سے ذکرِ خداکرنے کے سجیدے میں نبطے مباتے ہے، بلکریدہے کھڑے ہوکرنہا یہ تغلوم ول اور المینان سے اتنے لمجالفا ظرمیں خداکی حمدو ثناء کرکے نہایت آمام و قارسے سحبرسے میں حباتے، چنا کنچہ آپ کا فرمان سے کر پڑھن رکوع اور سجبرسے درمیان مینی قومر میں نبی پشت میدھی نہیں کرتا۔ خداوند تعالی اس کی نماز کی طرف و کھتا بھی نہیں دمنتقہ کی یعنی نہایت خفات

سے رذکر دیتا ہے اور قبول نہیں کرتا۔ پیر آپ سحبرے ہیں جاتے ،اس طرح کر پیلے دونوں گھٹنے زمین پرر کھتے سحبرہ میحردونوں باتھ دمنتقے، تاکہ زمین پرپڑتے وقت اعضائے بدن کی ترتیب درست رہے اور دونوں ہاتھوں کے درمیان پیشانی اور ناک مبارک زمین پررکھ کرنہایت خلوص اور انکساری سے پرپڑھتے ،

ا- سُبْعَانَ رَبِّيَ الْدَعْلَى-

دمنتق)

٢- ا وراكثرية يرصف، مبحّانكَ

ٱللَّهُ قَرَدَبُّنَا وَجِهَدُكَ

الكَهُمَّرَا عُفِرُ لِيُ- دمنتهُ

سُبِنُوُح ۚ قُدُّ وُسُ رَبُّ

الْكَلَامْكِكَةِ وَالسُّوُوْحِ ـ

۳ - اور مجى يه پيڙه ڪئے ؛

لینی میں لینے بروردگارکو بوسبسے بلند رشان والا، ہے، پاک یا دکر نا ہوں مینی خطوندا بہما سے بروردگارا میں مجھ کود ہر عیب سے) پاک یا دکرتا ہوں اورسبٹو بول کے لائق جانتا ہوں، الہی مجھے بخش دے

بینی دضالتعالی منهایت پاک مبیدعیدسید، سب فرشتول اوردوج کاچی مانکسیسیمنستی،

مست اله: سجدے کی حالت میں آپ اپنے اِ زوّوں اور پیٹ کو اپنی دانوں سے الگ رکھ کرکشا دگی سے سحبرہ کرتے۔ دہنتنے ہ

تسنبید ، بعض لوگ سجدے کی حالت میں باز دوں ا در پیٹ کو رانوں سے مجدا نہیں کرتے۔ یہ خلاف سِنت ہے ، اس سے پر میز کرنی چاہیے۔

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ

المنتاج النتاج المنتاج المنتاج

۷ کسی مدیث نبوی سے عورت ا درمرد کے سجدے کی کیفیت میں مسنسر ق . نابت نہیں ہوا۔

مسسشله ، آپ نے فرمایا کہ مجھے دخداتعالیٰ کا پھکم ہو اپسے کہ سجدہ سامت جوڑوں كے بل كرون، يعنى پيشانى اور دولول باختول اور دولوں كھنٹوں اور دولول پاول يرشقى، مست له اسعده ميں يا وَل كى انتظامان زمين سے لكى رمين اوران كارُخ بحقبله کی طرف رہے۔ (منتقیٰ)

متنلبيات البعن لوگ سحدے كى مالت ميں پاؤل كى انگليال زمين سے اٹھائے كتے بن اگراس طرح بورے سحبے کی دیرتک پاؤں اُسٹے دہیں اورسر سجب سے اسف ایا مبائة ترسجده ادانيين بونا اورنماز أوط حال سد است مبت احتياط كرن عاسية سجدسے میں ساتوں جوز دین سے لگائے دکھنے فرحل ہیں -

مسسئله، المخصرت ملى الدعليه والم سجد الحكار و عاوت بيج يجين ركوع نهایت دوق وغوق اورصنورول ا دراهمینان سےباربارومراکردین کر برصت رہتے۔ مستله ، يسبيات مجى شل ركوع كم ازكم تين بار پرسع ، يكن كر كر كرولبولد د پر ص ، بلكه نهايت تسلى سے سبسة اسسة راست اين اريا يا راي اسات باريانوبار وان لماق کی رہایت رکھے۔

سجدسے میں بھی مثل رکوع اطمینان سے تھمبرسے رہنا وشری م ہے۔ بھرآپ تجیر کہتے ہوئے مجدے سے سرائفا کربیدھ دوزانوبوكر بيطرمات اوريه دُعا پرصت،

مذاوندا إمجي بخش ف اورتجويررهم فرما ا- ٱللُّهُ عَراعُنِيْ كَادُحُتْنِيُ اورمجعيه مإيت برقائم ركحه ا ورمجيد ملا وَعَافِنِيُ وَاحْسِدِ نِيُ کی روزی عطا فرما وَادُرُقَنِي رَثِمِدَى

قنبسیه ، بعض لوگ دوسحبروں کے درمیان سیسے پوکرا طمینان سے نہیں بیٹھے اورجا لوروں کی مھونگوں کی طرح سحبرے پرسحبرہ کرتے ہیں۔ اس طرح نماز نہیں ہوتی آنحفر صلی اللہ علمیہ دیلم نے لیسے طریق سے منع فرما ہاہیے۔ ( داری )

رکوع دسجُود کی طرح قومہ اور حلب میں بھی طمینان سے عظہرے رہنا فرمن ہے، اس کے ترک سے نماز نہیں ہوتی-

آپ دوسرے سجدے سے نتجیر کہتے ہوئے سراٹھاتے تواگر پہلی یا ہیسری رکعت ہوتی، تو تھوڑا ساسیدھا بیٹھ کر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوجاتے اس مقوڑا سابیعظنے کو مبلستہ استراحت کہتے ہیں - عام لوگ اس سنت سے نا واقعت ہیں اور وہ ابنی نماز میں لسے اوانہیں کرتے ۔

اور اگرعام نماندں میں دوسری یا چوتھی رکعت ہوتی تو تشہد کے لیے

اور اگرعام نماندں میں دوسری یا چوتھی رکعت ہوتی تو تشہد کے لیے

دان پراور بایاں بامیں ران پرر کھتے -اس طرح کہ بایاں تو بالسل کھنلا ہوتا اوردائی ہاتھ

کی تین انگلیاں بیسیل کے ساتھ تبعن کرکے رکھتے اور انگو تھے کو بی کی انگل سے ملا

کر معلقہ کرتے اور انگو تھے کے ساتھ کی انگلی الگ کھیلی کھیل کھتے اور یکلمات بڑھتے:

له مام نما زوں کی قیداس میے سکا تگ تی ہے کنمازو ترکی کیفیت خاص طریق پرمروی ہے۔ اس میں دوسری اور چیمتی رکھت میں تشمید بیشنا آنخھزت میل الدُّملید وسلَّم سے تابت نہیں۔ امر التّحِيّاتُ لِلّهِ وَالصّافَاتُ وَالنّطِيّاتُ السّلَامُ مَا ورسِمُ وَلِا السّلَامُ السّلَامُ مَا ورسِمُ وَلَا اللّهِ وَالمَصْلَانِ مِن الرسِمُ وَلَا اللّهِ وَالْمَوْاتُ وَكَامُّةُ اللّهِ وَالْمَوْاتُ وَكَامُّةُ اللّهِ وَالْمَوْاتُ وَلَا اللّهِ وَالْمَوْاتُ وَلَا اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

هست الله : اس عمدَ شهادت پرآپ انگشتِ شهادت یعنی انگوشے کے ساتھ کی انگلی جسکے ساتھ کی انگلی جس کو الگ کھنا تھا استحارت کے اس قول بینی جس کو الگ کھنا المتحاسق کے اس قول بینی شہا دیتے توحید اور اس فعل بعنی ایک انتظامی اشھاکر اشارہ کو کرنے میں بھی مطابقت ناس سرہوا سجان اللہ !

هسست الله ؛ تشهّد کے مذکورہ بالاکلمات بیچے بخاری وغیرہ کتب حدیث میں حضرت عبدالتّد بن مسعود رضی التُدتعالیٰ عنه کی مرفوع روایت سے ہیں ۔ حصنرت ابن عباسس رصی التُدتعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بیکلمات ہم کو آنخصرت صلی المُجلسد وکلم اس طرح محفظ کرلتے تھے جس طرح قرآن کریم کی کوئ سورت حفظ کراتے عقے۔ دمشکوٰۃ ،

مست الله المعيم بخارى بين الني صفرت عبدالله بن سعود رصى الله تعالى عدس يه روايت معيم بخارى بين الميني الله على والتنافي الميني الميني

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(13) > SE

ر سلوة النبی ﷺ ربعینفته غاتب کیف لگے لیھ

دوسری رکعت کے تشہد کے بعد جب آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے آوگجبر

کے ساتھ حسب معمول سابق رفع یدین بھی کرتے۔ د بخاری ، اگریہ آخری رکعت لینی سلام بھیرنے والی رکعت ہوتی تو درود شریف ادر کوئی <sup>م</sup>عا

ر جیساکد آنکده فرکورتها) پڑھ کرسلام مچیرتے اوراگردرمیانی ہوتی، تو تیمسری رکعت سے ایکٹے موکر حسب دستورنماز بوری کرتے۔

معابر رام نے آنخصرت میں الدیمی و کم سے عرض کے کہ در و دست رافیت کے سے سے کہ اللہ کا میں الدیمی کے اللہ کا کہ ک نے آپ پورود شریعت جیسے کا بھی تکم کیا ہے ، توہم درود شریعت کس طرح بڑھا کریں۔ اس پر آپ نے فرمایا کروں کی کروں

اَلْلُهُ قَصِلَ عَلَى مُحَلِّلِ قَدَّعَلَى اللَّهُ مُرِنَ وَمَا اللَّهُ مُلَا اللَّهُ مُلَا اللَّهُ اللللْلِهُ اللللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

ك ميح بخارى كتاب الكسستيذان باب الانعذ باليدين ١١٠

مسامله، تشهدادر درود فرایش کے دیگرمسے می مؤفا وغیرو کتب مدیث

کی صبح روانتوں میں مروی ہیں ، لیکن ہم نے بخون طوالت کتاب صرف ایک ایکسیسے یرکفایت کی سے -

مسطله احفرت عبالشهن معود رضى الدّلِعال وسيم الدّلِعال وسيم الدّلِعال وسيم الدّلِعال وسيم الدّلِعال وسيم الدّل قعد التيمر بي كمين نماز برُهود إنتا الدرّائ كفنرت على الدّلِعال عنه بعم وباسس، تشريف ركعة سق اور باس معزات الدبكر وعمر رضى الدّلِعال عنها بعى سقة جب ميس قعده مين جيها تقاء تومين في خدائ تعالى كاننار كي بجر درود برها، بحرابي ذات كسيد وعاما في اس برات خفرت على الدّعليد ولم في منسره إلى اسلٌ تعمل في مان بعن مانك بجد طركا،

۱- ایک اور روایت صفرت فضاله بن عبید رمنی الدُّتعالی عنصب که دراَّها لی که اکسترت مسل الدُوط بین الدُّتعالی عنصب که دراً ها مین که اکسترت مسل الدُوط بیه وسلم بین محصف ایک شخص آیا اور نما دُرگوست دگا- اس سنے ددُوعا مین که اکسترت مسل الدُوط بی و کارتخشری که ایک خطوندا بمجی بخش دست اور مجوبر رحم فرا آپ نے فروایا، دمیاں بنمازی انسنے جلد بازی کی ، جب آونما دُرگوست اوقعده میں بینے کا توخلاکی حمد بیان کرمیسی وہ حمد کے لائن ہے ۔ پھر تجوبر در و دبار میزاس سے شماما نگ معنوت فضاله رصنی الدُرت الی عدد کہتے ہیں اس کے بعد ایک اور خص آیا تو اس نے خداک حمد بیان کی اور نبی اکرم میل الدُرطید و ملم پر درو د باک بارھا۔ آگف خواس الدُرطید و ساتم حمد بیان کی اور نبی اکرم میل الدُرطید و ملم پر درو د باک بارھا۔ آگف خواس الدُرطید و ساتم دیکھ کر فرمایا:

آیشها المُصَابِقُ الْدُعُ دمیان بنازی! وُعامانگ، تیری وُعا تجبُّ - دشکوانی تبول بوگ

له مندرجه إلا در دو شرليف دوروايتول كوجع كرك لكعالياب. جوميند لمج اقراس اكتاكيا تما وه مرف ايك بي روايت كم مطالق لكماكيا تقاء رمشكوة ) ١١٠٠

صلوة النبي الله ان ما دیث سے علوم ہواکہ قدا نیریں دھاسے بسلے درودشر لیفت بھی مزور پڑھنا ما ہیں۔ هسسطله ، قعده ك كونى محضوص دعانهين المكرا كخضرت ا دعميه قعده صلى الله عليه وللم نے فرمايا ، كُثُمَّ لَيْتَغَنَّيُّرُ مِنَ السَّدُعَاءِ لا يعني بجربودُ عامجي اُسے لِيُسند سواختيا - 25 6 25 اَ عُجَبُهُ فَنَيَدُعُو دِبُخَارِي، يهها كى دُعا: ام المومنين حصرت عاتشه صديقة رصى الدُّرتعالي عد كهتي بين كد أتحضرت صلى الشرطيه وسلم نمازيس يه ومُعاما نكاكرتے تقصه : اللَّهُ عَرَانِيٰ ٱ عُوٰذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ خدا دندادیس تیری بناه پا بتا مول و عذاب قبرسے نیز تیری بیناه چا بها بول أَعُوذُ بِكَ مِنُ فِنتُنَةِ الْمَسِيْحِ اللَّهَ جَّالِ وَأَعُودُ بِكَ فتننهٔ دمال سے انیز تیری پناہ چاہتا ہوں مِنْ فِيْنَيْرَاكِمَكُ وَفِينُنَاةِ الْمَهَاتِ اَلَلْهُ قَرَ اِلْجِنُ زندكي كيفتز اورموت كمفضع خداوندا إمن تيرى بسناه عاميت ابول اَعُوْدُ بِكَ صِنَ الْمَأْ تُثَوِ وَالْمَعُوْمِ دِبَارِي، کرلاری سے بھی اور تسرمن کے داؤ سے مبی -د وسسوى دُعا: حفرت الديجرصدليّ يصى النُّدتعاليُّ عند نــــ ٱلخفرت صلى الشرعليه وبلم سے عرض كياكہ مجھے كو تى وُعاتعليم كيجيے جو ميں نماز ميں مانگا كروں، آپ ف أن كوي دُعاسكها تى : ٱللُّهُ مَّ إِنَّ ظَلَمْتُ كَنْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَ لَا ضداوندا؛ میں نے اپنی عبان پر بہت ملم کیے اورتیرے سواکو تی مجی يَغُورُ النَّهُ نُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَا غَوْرُ لِي مَغْفِرَ يَّا نا مخش نس سكاء يس تو محد ايد پاس سي مخشش

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مک

صلاة النتي 46 مِنُ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِى إِنْكَ ٱ ثُتَ الْعَفُورُ ا در مجدیر رحسم فرما ، ب شک قر بی غفور التَّحِيثُهُ لا دبخناري ( پخشنے والا مہربان ) سہے – نيسس ي د عا ، تعبي آپ يه دُعا بھي پُرُڪته : للُّهُمَّ اكْفِفُولِي ذَنْبَى وَوَسِّعُ لِيُ فِي ذَا فِيْ فداوندا! میرے گنا و بخش دے اور میرے لیے میری ذات میں فرافی وَكَا دِكْ لِيْ فِيشِهَا دَزُفْتَ ثَيْنًى وَمُنتَى ادْمُسندامِد، كرادر في اس رزق ين جول في في ديا بركت بش-اس کے بعد آپ دائیں طرف مذکر کے کہنے ا سُلُامُ ٱلسَّلَة مُرعَلَبْكُمْ وَدَحْمَاهُ اللَّهِ ﴿ يَهِمِ إِنِينَ طُرِفِ مِنْ كركهاليسابي كهية ؛ ليعيم برسلامتي اورضداكي رحمت (نازل) مو مسئله ، جس طرح تما ز کا شروع تکبیرسے ہے اس طرح اس کا اختتا سلم سے ہے ، چنامخیر صفرت علی دھنی اللہ تعالیٰ عدے سے روایت سبے کہ رسول اکرم صلی الڈمِلمبہولم لینی کرنماز کی میابی وعنو ہے اور اس کے فضرالا، مِفْتَأْحُ الصَّلُوة دوروازے کے اندروافل یوناتكمبيركبنا التُطَهُّرُدُ وَكَعْرِيْهُا الْتَكْبِيُرُ ہے اور اکس سے دبا برہونا اور) آزاد وْ تَعْلَيْلُهَا الشَّبْلِيمُ -ہوناسلام کہناہ وشتقئ ازترندى وبخين مستعلى: الخفرت صلى الذعلية وتلم في تمام عمر من راونما زشروع كرت وقت تكبيرتك كالدرنداس موقع ير أكلته أكتبرك سوأون ويركمركما ورزتمام عمريس جى سلام كے بغیرتمانسے فارغ موتے۔ ایک بات پر دوام مربحرکرنا اور کہی بھی اس محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ

نكت ، المناز كاشروع لفظ أهلُّهُ سيهوا العِنى أهلُّهُ الكُبُرُ سيم مِن مِهلا لفظ التُّرب اوراس كا انتقام مِنى الى اسم مبارك پر بوالِعنى وَدَحْمَاتُ اللَّهِ مِن اخير برالتُّرب -

نکت کا دائیہ کے اور کچھ نہیں ۔ نرخیراللہ کا ذکر ، نرخیراللہ سے دُعا دائیہ کے وقد لیں اوراس
سے دُعا دائی کے اور کچھ نہیں ۔ نرخیراللہ کا ذکر ، نرخیراللہ سے دُعا دائی ہے۔ سوا قل تو وہ
میں سلام دصلوہ کے وقت آنخفرت ملی اللہ علیہ ہوتم کا نام مبارک آنا ہے۔ سوا قل تو وہ
آپ کی عبادت کے لیے نہیں ، بلکاس احسان کے شکریتے میں ہے جواپ نے ہم پر کیا
کہ عند اللہ کی مجیست چھو کرکر نما زحیبی جا مع عبادت سکھا تی۔ ویگر یہ کداس میں جو جھ لاتھا لی
ہی سے دُعاکی ہے کہ خداوندا ا اکفرت ملی اللہ علیہ وہم پرسلامتی اور رحمت اور برکت اور لوک اللہ علیہ وہم ہے کوئی دُعا اور التجار نہیں گی۔
الکھنرت ملی اللہ علیہ وہم سے کوئی دُعا اور التجار نہیں گی۔

سلام کے بعد آپ سب سے پہلے ملبند آواز اذکار لبعد از کسلام سے تعبیر فیکارتے۔ دبخاری استحبر فیکان رمنی اللہ تعالی عدیہتے ہیں کہ آمخصرت مسلی اللہ علیہ وسلم جب مناز

سے فارغ موتے، تو تین دفعہ استغفاد کرتے - بچریہ کلمات کتے، الله عُمَّراً نُتَ السَّلَامُ وَعِنْكَ السَّلَا مُ

المهمر الله السعوم وهيك المسعوم والمعمر الله المعمر الله المعمر الله والمركز أم المركز أم المرك

حصول ، ہے - اے مبلال اور بزرگ والے تو بڑی برکت والا ہے -

٣- تكبيركي بعداك يامبي كتة:

ٱسْنَغُفِوْ اللَّهَ ٱسْتَغَفِينُ اللَّهَ ٱسْتَغَفِيزُ اللَّهَ ٱلْعَظِيمُ

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الله عَلَى الله الله عَمَا لَحَمَّ الْقَيْوَمُ رَصَنَ الله عَمَا لَحَمَّ الله عَمَا لَحَمْ الله عَمَا لَحَمْ الله عَمَا عَمَا الله عَمَا الله عَمَا الله عَمَ

٣- حصرت مغيره بن شعبه رضي الذَّلْعاليُ عنه ني حصرت سلام کے بعد کی دعاتیں معا ديبرصى الله تعالى عنه كوايك خطويس لكهماكم ألخصرت صلى الشرعلية ولم فرض نما زك بعديكمات برهاكرت عقه ا لاَ إِلٰهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شُرِيْكَ لَهُ لَهُ الْلُكُ خدائے واحد کے سواکوئی بھی ستق عبادت نہیں ، وہ اکیلاہے کوئی بھی اس الرئی نیمی وَلَهُ الْحُمَدُ وَهُوعَلَى كُلِّ شَيْئًى فَتَدِيْرُهِ وسى بادشابى كامالك سبت اوروبي حمد وتزار كامالك ب اوروبي مرفضير كامل قدرت و اللَّهُ مَّ لَامَا نِعَ لِهَآ اَعْطِيْتَ وَلَامُعُطِئَ لِمَا اختیار رکھناہے - خداد خدا اج کھروطاكسے اس كاكوتى روك والانبي ادر وكيد وروك في مَنْعُتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا لَجَدِ مِنْكَ الْجَلَّ رَبَارِي، اس كاكونى وسيضوالانهين اوركسى صاحب عفست وخناكواس كي خلسة غنا كيست كوني نفغ نبرد لاسكى ٣- لَا إِلٰهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شُويُكَ لَهُ كُهُ مدائد دادد كري كورى لائق مبادت بنين، وه أكيل بكورى بهي اس كاشر بك بنين، الْكُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُوَعَلَى كُلِّ نَشِيحُ قَدِيُرُكُ وبى بادتنامى كا مالك ب اوروبى حدوثنا ركامالك ب ادروي مرشف يركال تدرث اختيار اللب وَلَاحَوُلَ وَلَا قُتَّرَةً إِلَّا بِاللَّهِ الْعَسِلِي الْعَظِيمُ ادراس عال شان ادر مقلت والع ضلك سواكوتى جعى زور اور لما قت والانسي ب

وَلَا نَعْسُبُدُ إِلَّا إِيَّا لَا لَيَّا لَا كُهُ النِّعْسَةُ وَلَهُ الْفَصْلُ



محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتب

#### سجد لأتلاوت

ا . قرآن شریف میں پندرہ مقامات ایسے ہیں کرجب کوئی ان میں سے کوئی مقام
پڑھے یاکسی سے سنے توسجہ ہ کرے ۔
۲ ۔ خواہ نما زمیں پڑھے ، خواہ نمازسے باہر ، خواہ خطبہ میں ۔
۳ - اگر کسی نے نماز میں پڑھا اور سننے والا نمازسے باہر ہے ، تو پڑھنے والے پر سجدہ ہے ، نمازسے باہر سننے والے پر نمین اوراگر نما زسے باہر والے نے پڑھا تو نمین اوراگر نما زسے باہر والے نے پڑھا تو نمین ۔
۲ ۔ سجدہ تلاوت عرف ایک وفعہ کرے ، وو دفعہ نہیں ۔
۲ ۔ سجدہ تلاوت عرف ایک وفعہ کرے ، وو دفعہ نہیں ۔
۲ ۔ سجدہ تلاوت کا ذکر ایک برسے :

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سَجِدَ وَجُهِيَ لِلَّذِي يُ خَلَقَهُ وَصَوَّرَ

#### نهازوِش

صست کا دوتر آپ دوسری نمازوں سے قدرے مختلف طسریق سے پڑھتے تھے۔

ا قراں ، یکداس کی ایک رکعت پڑھتے کہی تین اور کہی اکھٹی پانچ۔ دیگی، یک جب تین یا پانچ پڑھتے ، توند دوسری رکعت میں تشنہد کے ملیے بیٹھتے اور نہ چوتھی میں، بلکہ آخری رکعت میں بیٹھتے اور مثل دوسری نمازوں کے قعدے کے وظالف پڑھ کرسلام بھیر دیتے ۔

د مینگی: برکدآپ کے نواسے حصرت حسن رصی اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دُعائے قنوت سکھائی جرہیں وتروں میں بڑھاکرتا جمعل' وہ یہ ہیں :

52 صلوة الني ٱللَّهُمَّ الْعِلِ فَيُ فِيهُنَّ هَدَيْتَ وَعَسَا فِينَ مذاوندا إجن كوتسة بدايت كالمجيم يحلان بين شامل كرك، بدايت شير اوجن كوتسنطانية فَيْمَنُ عَافِئْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمُنَ تُوَلِّثَتَ وَكَارِكُ بختی ہے مجے میں دان بر شامل کر کے جانیت ہے اور جن کا تو کار ساز بنا ہے مجھے میں دان بین فرکے ، لَىٰ فِنْهَا أَعُطَيْتَ وَقِنَىٰ شَقَ مَا قَضَيْتَ میرا بھی آد کارسازین اور جو کھے آف مھے بخشاہے اس پر کیا سے بیک فرما اور جو کم آنے جاری کیا ہوا فَانَّكَ تَقْضِيُ وَلَا يُقْضَىٰ عَلَمُكَ وَ انَّـٰهُ مجعاس كران سے كائے كيو كوكر الكرامكرسب رويات در تجديكى كانبير بارسكا الدافتى لَةُ يَذِلُّ مَنُ وَالْيَثَ وَلَا يُعِيِّزُمَنُ عَادَيْتَ بات میں ہے کہ نہیں ذلیل مرزا دوشف میں کا دوست و ہو اور نہیں عرت پانادہ عن مصلومتی تَبَازَكْتَ رَبَّنَا وَ تَعَالَيْتَ وَصَلَّىٰ اللَّهُ عَلَى النَّتِي م القدام ما و مع رد دا د توش رک دال اورعال ذات و دخد البين في زود يجيد د جي بسرار حضري كا طريق سكفاياء

سیائل اذ ان وا قامت

١- الو محذوره رصى الله تعالى عنه ايك صحابي تقصر - أنخصرت صلى الله عليه وملم كوان كى آوازىسندا ئى اتراب كان كودوسرى اذان كها أن - (بلوغ المرام) جس كے كلمات اس طرح فرمائے كدكمو:

اَللَّهُ اَكْنِرُ ﴿ اللَّهُ اَكْبَرُ ﴿ اللَّهُ ٱكْبُرُ ﴿ اللَّهُ ٱكْبُرُ ﴿ اللَّهُ ٱلْبُرُّ الدمب عرائب الدميس رائب الدب عرب الشرب سے بڑا ہے رَشُهَدُ اَنُ لِدَّالِكَ إِلَّا اللَّهُ لِمَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا أَنُّ لَكَ إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ <del>ا</del> يس گوابي وتيامول كرسولية فعالى كوز متى عبادت نيس مركم ايوتيامول كرسوك فدالى كوز ستى جادينيس

صلوة النتي ٱشْهَدُ أَنَّ مُحَلِّلًا لَيْسُولُ اللَّهِ مُ أَشْهَدُ أَنَّ عُحَدًّا رَسُولُ اللَّهُ ين كوابي دينا مول كرفه ضاك يقارعل بي . بين كوابي دينامول كرفي خدا ك يتقارمول بي اَسْهُدُانَ لَا إِلٰهُ إِلَّا اللَّهُ لَا أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا میں گوا ہی دنیا ہول کر سوائے فدکے کو کہتی حادثہنیں، میں گواہی دنیا ہوں کہ موالے فدکے کو کمتی حباد نہیں ٱشْهَدُانَّ هُجَدًّا رَّسُولُ اللهِ \* ٱشْهَدُ اَنَّ مُجَدًّا اَيَّسُولُ اللهُ عى كوابى ديتا بول كر محد الذك يخذ رحل بين ، ش كوابى ديتا بول كر محد الذك يتح رمول بين عَلَى الصَّالُوةُ وَتَحِتُّ عَلَى الصَّالُوةِ وَ 52 15 كَيٌّ عَـلَى الْفُلاحِ وَكَيٌّ عَلَى الْفُلَاحِ وَ آة كخيات كو آذمخيات كو ٱللهُ ٱلْكَبُرُ اللهُ ٱلْكَبُرُ لِهِ إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ طِ خداکے سواکو ن عبادت کے لاکن نہیں دكتاب الام للث نعي ۲ - حصنرت عبدالله بن عمر و رصی الله تعالی عنها ) سے روایت ہے کہ اکھنے صالی لیکلید کم كے عبد ميں افران دوسرى موتى تھى اوراقامت اكبرى مولئے قد قامت المصلوة قَدُ قَامَتِ الصَّالِيُّ وك يه دودفعه كي جات تقد ومشكوة) إقامَتُ كے الفاظ لوں مروى بن : ٱللَّهُ ٱكْبُرُ وَاللَّهُ ٱكْبَرُ ﴿ ٱشْهَدُانُ لَّا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ الْمَانُ الشمب سے بڑا ہے۔ الدسب سے بڑا ہے۔ بین گواہی دیتا ہول کہ خواک تی التی عراق نہیں ٱلشُّهُ لُهُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللَّاءِ طِلَّ تَحِبَّ عَلَى الصَّلُو ةِ<sup>ط</sup> 1:12 يل كراي دينا يون كري ضاكے يخ رسول بس

معلوة النبي الفلاح ط قند قا مَتِ الصَّلُوّةُ وَقُدُ قَا مَتِ الصَّلُوّةُ وَقُدُ قَا مَتِ الصَّلُوّةُ وَقَدُ قَا مَتِ الصَّلَى عَلَى مَا اللّهُ اللّهُ وَ اللّهِ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهِ اللّهُ وَ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَ اللّهِ اللّهُ وَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَ اللّهِ اللّهُ وَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُو

د كتاب الام للث فعي >

اَ قَاصَهَا اللهُ وَاَدَا مَهَادِ مِسْكِلَة، لِين فلا اس مَازكو وائم قائم ركھ

## اذان کے بعد کی دعاء

جب اذان ختم موجائ تومندرم ذیل دُعاپِرُسے ، اَلَّلْهُ عَرَرَبَ هٰ لِهُ وَ اللَّهُ عُوةِ الْنَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ خدادندا اجود اس بدی بدی دوج ادید، ادرت از برت دال مزر المُعَتَّا يُسُمَةِ التِ مُحَمَّمُ لَي الْوَسِيشِلَةُ کاملک ہے وضرت محدد میں الدُمنہ وسلم کود سید رج ایک مجاری ددہے،

وَالْفَضِيلَةَ وَالْعَثْهُ مَقَامًا مَّحُمُودَا الدفضيلت عطاكراورآپ كورتام شعف عن ، بين كمراكرجس كا توسف ان بِ النَّذِي وَعَدُتَهُ إِنَّكَ لَا يَخْلِفُ الْمِيْعَادَ وَص سے وعدہ کیا تقا۔ بے شک تو دعوہ حسلانی نہیں کرتا ٧ - ميجيح مسلم ميں ہے كه ٱلخصرت مسلى الله عليه وسلم نے فرمایا ؛ جب تم اذان منو لوج جو كله مؤذن كمتاسب، وبي تم بهي كمية مباؤ- بيمر محد برورو دشريف برطهو بكونك جوكوني مجدیر ایک وفعہ درود شرایف برامتا ہے ۔ خدائے تعالیٰ س کی دجہ اسس پر دس دفعه رحمت مبيجت اسے-أتخصرت صلى الشرعليه وسلم كى ذات اقدس ايسى بابركات سعيدة سهو بيكرآب كى سرحركت اورسرسكون قابل اقتدام اورايك كابل بيشواكى يميى شان مونى جاسية ، چنائج رنما زمين سهو موحان كى بابت جومرض كدآب كا اختياري امنيين عقاء آب في فروايا: إِنَّهَا أَنَّا أُنشَىٰ أَوْ أَنشَىٰ يعنى مين فض اس ليع محبلا يا جأمَّ الله ول لِاَ سُنَّ - د موطا، كسنت قائم كرول یعنی بہو بغیرمیرے فقدا ورارا دے کے مجدر خدا تعالیٰ کی طرف سے سے وارد کیا جاتا ہے کر اگر کسی احتی کو بھی پیش آجائے ا تودہ میرے طریق عمل کونونہ

بناكراكس كاتداك كريحة

<sup>(</sup>۱) می بخاری اور سنن الی داؤد کی روایت می (انگ کا تُسخیلف المیشفاد) کااضافتیس ب-سیالفاظ الحاقی معلوم موتے میں۔ (محرفالدسیف)

# صلوۃ البق اللہ مسلم و کھی کہ کہ ہے کہ ا مسب ذیل ہے اور وہ اپنی نوع کے دیگرموا قع سہوے سے بہنزلداصول ہیں ا

| -<br>تفرییات                                                                              | قبل لام البلام   | تدارک                                                            | صورتِ بهو                               | وقت نماز  | رشمار |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-------|
| ای طرح کوتی دیگر<br>واجب م جائے آواس<br>کا تدارک بجومبوسے                                 | قبلسلام          | فرزدیب<br>کےکے                                                   | ببلاتشده كيا                            | ظېر       | 1.    |
| مهرو در وم میں<br>برده امرآسکنام                                                          | بعدازسلام        | چوتقی رکعت فری<br>کرکے دیجیے مہیجیے                              |                                         | عصر       | r     |
| جوسبواره جاست،<br>لیکن اگرود مدًا چِنُوا<br>جلسته تونماز باطل<br>محاست، شلارکوری          | بإندكرنا كجيحتبى | فرارش کرده کوت<br>اوا کرکے نماز<br>خم کی -                       | آخری رکعت<br>سے نیپلے سالم<br>مجھیر دیا |           | ۳     |
| ياسجود يا قرآتِ فائخ<br>وغير إار كانِ نماز                                                |                  | باتی دورکعتیں<br>پوری کس اورو<br>تحدی مرد کے<br>اور تحدیث کے لفت | 1.9                                     | ظبر باعصر | ٣     |
| ر نیاد باکعت کے معنی<br>نیادت کی جی آسکتا ہے<br>پس اگر سمواد در کوئ<br>ندیسے جانہ نن کا س | و يا بعداز سلام  | مکبیرکی<br>بادکرانے پڑوسیت<br>مہوکے کیے اور<br>ملام چھیردی       | بجائت إلى                               | نلېر      | ۵     |

صلوة النتي الله \*\*\*\*\*\* C. اس تفصیل سے صاف ظامرہے کہ بعض صور تول میں حدم تعررہے کمی يد مركتي بهاور بعض مين زيادتي ايس ويگر مواقع مهو مين برفرخ واب ک کی بازیاد تن کی صورت میں وہی کیا حاتے جو آنخصرت صلی الترطب وطم نے کیا لیعنی دو سحدے کے سہوکے، حبیباکہ نعشہ میں خارۃ تفریعات میں ظاہر کر دیا گیا ہے۔ مستله ، نقشه مذكوره بالاس ظاهر به كرآب في سي سلام سيلي مهوك سعبرے کیے اور معبی بعد میں رہیس اتباع سنت کے خیال سے افضل میں ہے کہ جس جس صورت مين الخصرت مل النه عليه وللم في جس طرح كيا وجب مم كو وه صورتيس بيش أتين ا توہم بھی اُسی طرح کریں، اگرچہ جائز مرد وطرح پرہے، خوا ہ سجدے قسبل از سلام كري، نواه لبعدازسلام -عوام میں جور دستورمر ڈج ہے کہ تشہد میں محمر شہادت تک تنتبيكم المراك طرن سلام تجيرت بي بهردو تدب کے تاہے ہیں اور پھرور وومشرلیف اور د عابراه کرسلام پھیر کرنمازے فارع ہوتے ہیں۔ بیصورت احا دیث میں وار دنہیں ہے۔ سجده مهوكے بعد دوسرى دفعہ ج تشہد براعاحاتا ہے ۔ اس کی روایت محترثین کے نزدیک ضعیف ہے۔ رزیعی) کبھی نمازی محبول کرکوتی امرترک یا شک کی صورت میں کیا کہے زیادہ تو نہیں کتا بکین اسے تک بھاتا ہے کہ میں نے کتنی رکعات پڑھی ہیں ، مین بڑھی ہیں یا جار- یا مثلاً بیسجدہ دوسراکیا ہے یا پہلا توالیسی صورت میں آپ کا ارشا وگرامی ہے کہ شک وتر و د کو چھوڑ درینا چاہیے اور ايك بات رجم مانا جاسية مجرا خير رسلام سے پہلے دوسى سے حكے ماتيں -اگراس نے واقعہ میں ہوا مثلاً پانچ پڑھی ہوں گی تو یہ دوسی بے پانچویں رکعت کو شفع

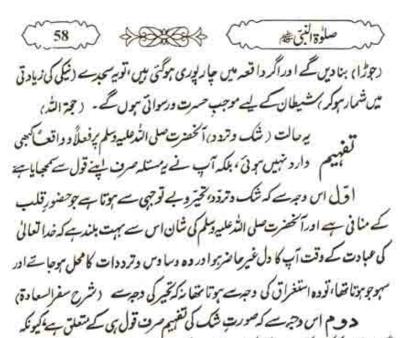

اگر فرضًا آب کوکسی رکعت یارکن کی اوائیگی میں شک پڑنھی جاتا اورآپ اس کی وجست محسب الارشا دِبالا سحبرة سہو نکا سلتے، آو بھر بھی لوگوں کو اس وجرکا علم صرف آپ کے تول و ارشاد ہی سے ہوسکتا متعا- النذا خدا تعالیٰ نے آپ پر بیرحالت کمجی بھی وارد نذکی جومنانی

حضورِ قلب واستغراق ہے۔ اللّٰهِ عَرْصَلِ عَلَى مُحَدَّمَٰ يِصاحبِ الْعِصْمَةِ وَالْدُسُوةِ الْحَسَنَةِ ع مسئله اسحبهٔ سهو کی سبحات واذکاروہی ہیں مجھول کے سجداتِ سن ز کے ہیں۔

مست له ، اگر ایک نیت میں ایک سے زیادہ سہوم وجائیں، توسب کے لیے ہی آخری دوسجدے ہول گے مذکہ سرایک کے لیے الگ الگ -

مست له اسمجرة مهوك نكاله مين مجى مهوموجائد، تواس كى تلانى د تدارك مجى اننى دوسجدة مهوس موگى، اس كه ليدالگ سجدت مذ نكالے حالين .

مستله، نما زنواه فرص بونواه سنت، نواه نفل سب كے مهو كايك بي مكم ب.



هسستله، امام کواگر مهوره اور ده محبرهٔ مهوشکاست تومفتدیوں پر مجی امام کی محافقت کے سیسے سحبرہ مهو واجب ہے اور اگر مقتدی کو مہوم وجائے تونہ امام پر تحبوم ہے نہ اس مقتدی پر، نکسی اور پر۔

ناز کا تعلق اگرچراو راست خداتعالی سے بوتوق کواس سے پھرمجی واسط نہیں، لیکن پھرمجی آ مخضرت عملی الدیملیہ وسلم نے فروایا کرنما زباجماعت ا داکیا کروتا کہ فرزندان توحید مجتمع بوکرا پنانظام قائم رکھ سکیں اور وہ دین محفلوں کو ذوق وشوق سے رونق دینے کامذاق حاصل کرسکیں نیزاس میں لینے دین کاعملی طور پر اعلان واظہار کھی ظاہے۔ دفتفکر،

سبسے پہلے انتخابِ امام کامسکہ ہے جونظام قوم انتختابِ امام کاسرپندہے۔ اگرامام کا انتخاب حبِ صرورت درست ہوا، تومقاصد عاصل ہوسکتے کی امید بھی ہوسکتی ہے،ورنہ آجڑی سحباورگلہری امام کی مثل صادق آئے گی۔

عقد امامت سے جومقصود ہے، اس کا مدار دو چیزی ہیں۔ امام کی توت علمی اور قرت عملی - قرت علمی سے وہ اپنے فرالقنی امامت ادر احکام بشرایت کو خود عبانے کے بعد قوم کو طریق سنت برنماز براھائے گا اوران کو ارتثا دو ہوایت کرے گا۔ اور قوت عملی سے وہ اپنے نمورڈ عمل سے قوم کو راہ پر لگا کرمنزل بر بہنجا ہے گا۔

علمی قابلیت کا محور خداکی کتاب قرآن مجیدا دراس کے رسول علیہ الصلوۃ السلام کا طراق عمل ہے ، سواس کے متعلق آپ نے فروایا کہ قوم کا ادام اسے بنایا حاست ، جو کتاب اللی یعنی قرآن مجید زیادہ جانتا ہو، اوراگر دوشخص قرآن دانی میں برابر موں قوان میں سے اُسے ا دام بنایا جائے جوسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ داقف ہو۔ دمتنق علیہ اور قرت علی متعلق فرایا: اور قرت علی کے متعلق فرایا: اِجْعَلُوْا اَرْمَتَ تَکُوْرُ خِیاد کُورُ یعنی لین میں نیکوٹر اشخاص کو این فَارِمُهُمُ وَ فُدُ کُورُ فِینُهُ اَ امام بنایاکرو، کیونکوو، تمہارے اور بُیْنَنکورُ وَ بَیْنَ دُرَبِیُنَ دُرَبِیکُمُ ِ تمہارے پروردگارِعالم کے درمیان بُیْننکورُ وَ بَیْنِ دُربِیْنَ دُربِیکُمُ ِ تمہارے پروردگارِعالم کے درمیان

دجامع صغیر للسیوطی، سفیرہیں

پس میں باتیں بی جن سے کوئی قوم اپنے رہنما سے علمی اور عملی دوطرے کے فیضا حاصل کرسکتی ہے اور مید دو اول صرور تیں صرف خدا کی کتاب اور خدا کے رسول کی سنت پر عمل میرا ہونے سے اور کی سنت پر عمل میرا ہونے سے اور کی سنت پر انہیں دو کو اصل اصول اور مدار کا رقوار دسے کران سے علم کوسب وجو و انتخاب و مرجع پر متقدم کیا ۔
ترجع پر متقدم کیا ۔

ہماری بقیمتی سے آجل امامت ایک پیشہ ہوگیا ہے اور خار خدا تا مسف کے صدر نشین اور قوم سمین کے رہنما و پیشوا دور سے خدمت گلاو کی طرح ایک خدمت گزار کی حیثیت سے اور نہیں سمجے مباتے۔

اسی ذہنیت سے کئی ایک خوابیال پیدا ہوگئیں جن ہیں سے سب سے برلی یہ ہے کہ
انتخاپ امام کے وقت المبیت وقا بلیت اوراس عہدۃ جلیلہ سے موزونیت بالکل نظرانداز
ہوگئی ہے ، جیسا بھی کم علم یا بیعظم ، آوجید اللی سے ناآسٹنا ، طلاوت اسلام سے
بے ذوق ، سنّت رسول سے نا واقعت ، شرک میں مبتلا ، بدعات میں منہ کشخص مل جائے
نہا یت ہی کوتا ہ اندیشی اور ہے دردی و بدئیزی سے بیگرال مایدامات المی اس کے
سٹے بردکردی جاتی ہے ۔ فانا مللہ ۔

إِذَا كَانَ الْغُرَابُ دَلِسُيلُ قَوْمِر سَيَهُ دِيُهِمُ طَرِيْقَ الْهَاكِكِيثَ

ا- امام قبلہ اُرخ ہوکر قوم کے آگے کھڑا ہوتا کہ صورت وہینی موقف امام ہردو میں مطابقت رہے - امام ر بالفتی کے معنی ہیں آگے (اگلی طرف) امام (بالکسر) کے معنی ہیں پیش روز آگے آگے چلنے والل ۲- اگرامام کے ساتھ صرف ایک ہی مقتدی ہوتو دہ دونوں باہم برابر کھڑے ہوں تاکرصف بندی کی صورت قائم رہے - امام بائیں طرف کھڑا ہوا درمقتدی ائیں طرف دبخاری اس وضعی علامت سے ان میں امتیاز ہوسکے گا۔

عورت مردوں کی امامت نہیں کراسکتی ، الل عورت کردوں کی امامت نہیں کراسکتی ، الل عورت کی امامت نہیں کراسکتی ہے ایکن دومت کے گھڑی منہو، بلکہ اپنی ہم جنس عورتوں کے ساتھ ہی صف کے درمیان کھڑی ہو، کیونکہ چورت المرام ، اسس کی امتیازی نماتش کی نسبت پردہ داری کے زیادہ مناسب ہے ، دبلوغ المرام ، مسئللہ ، متنفق دنفل گزار مفترض دفرض گزار ) کا مام بن سکتا ہے ۔ دمیج مسلم ،

ادپر بیان ہو چکا ہے کہ باجگات افست ان موافقت اور متا ابعث نزاز پڑھنے میں جماعت بندی اور نظام قوم ملوظ ہے، چو بخد کوئی نظام بغیرا طاعت کے قائم نہیں رہ سکتا، اس لیے انتخفرت مسل النّد علیہ وسلم لئے اس کی سخت تاکید فرمائی اور مقتدی کو ہرگز یہ امبازت نہیں دی کہ وہ بحالت بنماز انتقالات بنماز میں اپنے امام سے انتلاف یا مسابقت رپیشروی کرے؛ چنا کچہ فرمایا:

صالوة النتي عظيم لَا تُتَبَادِرُوا لَامَامَ إِذَاكَبَّرَ فَكَبَرُوْا وَ إِذَا امام سے بیشروی زکیا کرو ربکہ ) جب وہ تکبیر کہ لیا کرے آوتم ربعد قَالَ وَلَاا لِعَنَّا لِينَ فَقُولُوْااً مِلْيَنَ وَإِذَارَكُعَ اران تحبر كه كرد اورجب وه رفائح من والفالين كرلياكري وتم بعدازان آمين كماكروادر فَاذُكِعُوا وَإِذَا مَثَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِسَنُ حَبِدَةً جب دہ رکوع میں میلا مبایا کرے تو د بعیاز ان رکوع کیا کروا ورجب ہ محمع اللہ کمن جمدہ کر لیا کرے فَقُولُوا اللَّهُ مَّ رَبِّنَا لَكَ الْحَدُمُ رَسِمَ توتم دبسدازال، دبن لک الحسد کها کرو-أَمَا يَخْشَى النَّذِي يَرُفَعُ وَالنُّسَهُ قَسَبُ لَ جوعض امام تنب ابنامرا مطالات ، كب وه اس سے نہيں اللامًا مِداَنُ يُحَوِّلُ اللهُ مَن أُسُسَةُ دَا نُسَ حِمَارِ - رمتَّفَقَ عليه شكوة ي

ا قت لم ا کے معنے بیں قدم پرقدم رکھنا ایعنی پیروی کرنا۔ اس سے میر مرادہے کہ جب مقتدی صورۃ ً و نیئۃ و ذہناً امام کے پیچے ہے تو فعلاً اور عمسلاً سجی کسس کا یئرورہے۔

موافقت سے بیمرادہ کرجس صال میں امام ہواسی میں مقتدی ہونواہ جماعت میں بچیے آکر طفخواہ شروع ہی سے ساتھ ہو، مثلاً اگرامام رکوع میں ہوتو مقتدی بھی رکوع میں ہو۔ حتا بعت سے بیمرادہ کے جملہ انتقالات امام کی بیروی میں امام کے بیھے بیھے کمتا جائے۔ امام سے بیشے ردی ذکرہے۔



مستشله : اگرکوئی شخف غلطی سے شلاً امام سے پہلے سرا بھالے تو فراً واپس بوکر امام کی موافقت کرسے اور اس بات کا منتظر نزرہے کہ خیرا مام انجی سرا علی سے گا۔ دمؤ طائ

وربارخداوندی کی حاضری کے وقت سب سے بڑی ۔ صفت بہندی چیز تواضع والنحیاری ہے۔اسی تواضع کا تقاضاہے کہ قومی نظام کوقائم رکھنے کے لیے امیروغریب،اوپنچے بیچے، حاکم محکوم، غلام واست کے امتیاز کو نظرانداز کرکے سب افراد قوم ایک ہموار میٹیج پرمساوی چیٹیت سے کھڑے ہوا

اس کے فوائد لیسے عیاں میں کر محتاج بیان نہیں ۔

عباد الله لتسون صغوف كو فدك يرمثار بندو! إين صغول كورابكيا اوليخا لفن الله بين وجوهكم كروا ورن خدام تهاك دويان مخالفت درك (دواه اسلم ومشكوة) جنبات ) پيداكرف كا

مل کر کھڑا ہونے میں تھجر وکرامت و نفرت دور ہوکر انخا دوالفت حیکمت قائم ہوتی ہے اور ہے کر کھڑا ہونے کی صورت میں ہوسکتا ہے کم ایک اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور دوسرے کو حقیر جائے، بس امی سے حقارت ولفرت کے جذبات پدیا ہوکر مخالفت ہوجاتی ہے اور قومی شیرازہ بجھر جاتا ہے، اسی لیے اس سے استخفرت صلی الڈیملیہ دسلم نے سخت ڈرایا۔

صلی النظیر و کا می موہد میں بہاصف میں آپ کے قریب دانا شخص کھڑے ہوتے تھے۔ مردوں کی صفوں کے بعد ارد کوں کی صفیں اوران کے بعدسب سے پیچھے عور توں کی صفیری کھڑی ہوتی محتیں۔ الراوداؤد وغیرہ ،

نیزآپ کا حکم بھاکہ مرد سجدے سے اٹھ کر بیٹھ حایا کریں ، توعورتیں اس کے بعد سجدے سے سراٹھا یا کریں ۔ رصیح سلم ،

اس حکم میں نہایت لطیف حکمت ہے ۔ جوصا حبانِ عظمت و است اره فراست سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی ۔

ا- آتخضرت سلی النّه علیه وسلم ف فرمایاکه عور آول کے متعلق احکام فراک دعبادت گزار، بندلوں کوخداک مسجدوں میں آنے سے ندروکو-

٢- يريمي فرماياكه كوني عورت خوستنبولكاكرمسجد مين را ك.

۳- یہ بھی فرمایا کہ (آتے جاتے وقت) رسنے کے ایک کنا ہے ہوکہ چلا کریں ۔ ۷ - آنخصارت صلی اللّہ علیہ دسلم کی عادتِ مبارکہ مقی کہ اگر کسی تورت کا بچرِّ دفسے لگآ تو آپ قرارَت چھوٹی کر دیستے ۔ زیرسب ا حادیث فیجے مسلم میں ہیں ،

جی خصرامام کے ساتھ شامل ہونے احکام مسبوق سے پہلے رہ گیا ہواہے مسبوق کہتے ہیں۔ اسے

چاہیے کرجس مالت میں امام کو پائے ،اس مالت میں تنجیر پر کرر کر اس کے ساتھ شامل ہو حائے اور امام کے ساتھ شامل ہوکر نماز پڑھتارہے جب امام سلام پھیروے، تو یہ بغیر سلام پھیرنے کے اعد کھڑا ہوا ور تورکعت رہ گئ ہوا اسے پوراکر کے صب دستورسلام بھیرکر نماز ختم کرنے .

چنا بخي المخصرت صل الدعليه والم في فروايا ،

مسئله ، پورى ركعت جوامام كرما عقربان ، اس ابتدان مجد درونود الدر رئيمنى باس كرام كريم

## اتمكومدايات

ا - شخصرت ملی الدولمدولم نے فرمایا کرچھن امامت کرلتے، آسے باہیے کہ وہ تخفیف کرے، کیونکہ اس کے پیچھ ضیعف داوڑھے، اور مریفن دبیمان اور کام کاچ والے لوگ بھی ہوں گے۔ (میچھ مشلم)

صلوۃ البق البی البی کا میخت تاکیدی ہے معمول نہیں (مسلم) اور حکمت

) فی جاہر ہے۔ ۷۔ کسی جگر سے مقررامام کی احازت کے بغیراس کے صلقہ امامت میں امام بننامنع ہے۔ (پیچمسلم)

۳-جس امام سے قوم ناخوش ہو، دہ اگر با وجود ان کی ناخوشی کے خوا ہ مخواہ امام بن کر نما زیڑھائے، تو اس امام کی نماز نہیں ہوتی - رمٹ کو ۃ )

#### صانوة المعذورين

ابن آدم پر مختلف حالات وار دموتے ہیں جن کے ماسمت اسے اپنی زندگی گزارنی پر فق ہے، مثلاً مجی برگھر میں آرام واطمینان میں ہے اور مجی سفر میں حیران ہے، مجمعی تندرست وتوانا سب ادركهجي بيمار ونزارب وكعبي امن ميں سے ادر كمبى جنگ اور خون کی حالت میں ہے بہمجی شذت بارش وبرفباری میں محصورہ اور مجمی خشک موسم میں ام وآساتش سے نقل وحرکت پر قادرہے۔ پس اسلام نے اس کی مرصالت کالحاظ رکھا ہے ا دراس كے مطابق اس براحكام حارى كيے ہيں۔ يہنبيں كياكر اسے بالكل عبادت اللي سے مستفظ كركے معطل و بيكاركر دے - إل اس كے عذرول كونظريل ركدكراس كوچت رعايتين وسے دى ين ؛ چنا لخرم وه سب عذرا ور رعائتين بالترتيب وكركرتے بي ،

مسافرت ہیں ہوحرج وسے اطمینانی ہوتی ہے۔ وہ ظامرہے۔ اس مستقر میں آنخفرتِ صلی الدُولمیہ وسلم نے چند رعائمیں دی ہیں،

ا - برچهارگانه نماز کونصف کرکے دو دورکعات پراکتفاکی . فجرکی نماز آگے ہی ورکعت ہے۔شام کی نما زکی تین می رکھی ہیں ،کیونکہ تین کا نصعت پوری نما زہیں اور نیزین م فرمنوں کی رکعت کو طاق کرنے والے میں . رکعت کو طاق کرنے والی نمانے مس طرح کر بنج رکے وارتمام فوافل کی رکعات کو طاق کرنے والے میں .

۲- ظهروعصرکو اورمغرب وعشارکوجم کرنے کی امبازت دی انواہ ظہر کے ماہی عمر کے ماہی عمر کے ماہی عمر کو جھر کے دخاہ عمر کے دفت کا مرافزہ کے دونوں کوجم کرلے۔ اسی طرح مغرب اورعشار کا حال ہے ،خواہ جمع تفقیم کرے ، خواہ جمع تاخیر ، ہر دوطرج گرضت ہے ، در مجہ اللہ مال ہے ، خواہ جمع تاخیر ، ہر دوطرج گرضت ہے ، در مجہ اللہ مال ہو اللہ علی اللہ علیہ کا مساوہ میں اللہ تعلیہ کا مساوہ کے علادہ جس قدر سنتیں ہیں ، وہمعا حد ہیں ۔ اکففرت میں اللہ تعلیہ کا اور صفرت عمر اور صفرت فیمال در میں اللہ تعالی عنہ میں سوائے فیمی کے مساوہ کا مساوہ کی سنتوں اور و تروں کے دیگر سنن و لوا فل نہیں پڑھا کرتے تھے ۔ در جمۃ اللہ و تیج مسلم ، اور و تروں کے دیگر سنن و لوا فل نہیں پڑھا کرتے تھے ۔ در جمۃ اللہ و تیج مسلم ، مسسم عللہ ، سغر ہیں نماز قصر کرنا اور لوری پڑھنا مرد و امر صوبیث سے ثابت مسسم عللہ ، سغر ہیں نماز قصر کرنا اور لوری پڑھنا مرد و امر صوبیث سے ثابت

کی وجرسے پوری نماز پرطیعے، قصر نز کرے ۔ میں وجرسے پاری کا در مراف از مرف اور کا مجاب مالک میزون سے کا میروز کرے ۔

مسئله ، اگرمسافرنے مقیم امام کے پیچے جہارگار نماز میں دورکھات باتی ہیں، تو دہ امام کے ساتھ دورکعت پڑھنے سے سلام پھیرسکتا ہے، کیونکہ اس نے اپنا داجب اوراکر دیا۔

بیمارکے لیے بھی اس کے مناسب رعائتیں رکھی گئی ہیں، شلاً اگروہ مرض وضو نہیں کرسک ، تو تیم کرنے اور اگر کھڑا ہوکر نماز نہیں بڑھ سکتا، تو بھر بیٹھ کر بڑھ دلے اور اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا ، تواشا رہے سے پڑھ دلے اور سجدے کے وقت سرکوع کی نسبت گرون کو کچے اور جھائے۔ دہجۃ النّدو غیرہ ،

۷- اگر کسی وقت مسہل یا بخار کی شدّت کی دجہسے ظہرا ورعصرادرمغرب وعشارکے جمع کرنے کی صرورت بڑمائے، توکرسکتا ہے۔

٣- شديت مرض اورشدت ضععت اورسهل كى حالت مير يجيسنن ونوا فل كرم حاني كى

ارمیان جنگ میں آنخصر میں اسلام الدُّ علیہ وہم نے کی طریق پر نما ذراج ہو ہے۔
موف سب میں مشترک امریب کداس میں قصر پری تقی - غلایوں کی ایک اعتقادت میں مشترک امریب کداس میں قصر پری تقی می الدُوطیہ وہم کے ساتھ دشمن کے مقام پر جا کھٹری ہوتی دہلوغ المرام دعیزہ،
ایک ایک رکعت پڑھ کرا ہے ایسے مقام پر جا کھٹری ہوتی دہلوغ المرام دعیزہ،
د فرق میں در میں دی گھی ان کی داخل دیس میں میں ان جا عیت میڈی در ہوسکے اتوبواؤ

۷ - فندت خوف بواورگھسان کی لڑائی ہورہی موا درجاعت بندی نر ہوسکے آومواز پیادہ ، مھمرے ہوئے ، چلتے ہوئے ، قبلہ اُن کی یاکسی اورطرف ، جس طرح بن پڑے نما زادا کر ہے ، یہ بھی مدرث سے ثابت سے ۔ (جحة اللہ بحالہ بخاری)

نملامه مطلب یہ کہ جم کچھ اکھنزت صلی الدُعلیہ وہم سے مروی ہے، وہ سب جاتز ہے ۔ انسان اپنی مالت اور مسلوب اور تقویٰ کو معوظ رکھتے ہوئے نیک نیتی سے بھم ضدا سے عہدہ برا ہونے کے لیے کرنے ۔ مشر لیعت مطہرہ میں کوئن تنگی نہیں ۔ واللّٰہ ولم السوائر ۔ مسست کملے ، انخصرت صلی الدُعلیہ وہم نے فرایا کر جس طرح فحدات الی اس بات سے نوش ہوتا ہے کہ اس کے فرائفس ا دا کیے جاتیں ۔ اسی طرح اس بات سے بھی خوش ہوتا ہے کہ اس کی رضعتوں رہے جمل کیا جائے ، ( جوغ المرام وغیرہ )

### نمازجنازه

نظام قومی کے لیے لازم ہے کہ آلیس میں خرخواہی و مهددی ہو سوا کھنرت صلی الدُّعلیہ وسلم نے اس مهدردی کاسلسلہ محن زندگی تک محدُّد تہیں رکھا، بلکاس ندگی سے بعد معیم میت سے مهددی سکھائی ہے کہ جہاں تک ہوسکے سیسسلمان جمع ہوکرمیت مسلوۃ البتی ہے ہے۔ امریو یا غیرر فضے دار - ملاقاتی ہویا اجبی ۔ امریو یا عزیب ، فدا کے صفور سے ہے ہے امریو یا عزیب ، فدا کے صفور میں قبلد رُخ ہو کر بعجز وادب کھڑے ہوں اور دعائے مغفرت کریں ، چنا بخیرا مخصف سرت صلی الدولایہ والم نے ذرفایا کرمسلمان کے امسلمان کے دفتے چوتی ہیں - ایک ان میں سے یوف سرمانا ،

يَنْهُ هَدُهُ إِذَا مَاتَ رَسُكُوْهُ كَابِ الدَّابِ لَيْنَ جِبِ وه فوت بولواس كا جنازه برشط اس كاطراق يسكها يا كنومبر تحريم كهركورة فالخداور بعد اس كاطراق يسكها يا كنومبر تحريم كهركورة فالخداور بعد اس كے كوئى دير مورت برخين بي منتجبر كميں ، بهرنگجر كميں ، بهرنگجر كميں ، بهرنگ يوميت كے يہ دُعات مغفرت كي يعتقب كي يتفقيل كتب ذيل بين كئي احاديث كوئم كركے كمهى سب ، نيل الاد طار ، ملحق الجيوتفسير ابن كثير ، عول البادى شرح ادلة البخارى زيرائيت ، ابن كثير ، عول البادى شرح ادلة البخارى زيرائيت ، النا قال الله و مَداكم تُلكتُ أَنْ يُصَالِحُونَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهِ وَمَداكم تُلكَاتُ أَنْ يُصَالِحُونَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمَداكم تُلكَاتُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

وككا: ١ اللَّهُ مَّرا عُيِسْ لِحَيِّنَا وَمَدِّيْنَا وَشَا هِدِهِ فَا مَا لِعَالَى اللَّهُ اللَّهُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ ال

وَغَائِبُ وَصَغِيرُ فَا وَكَبُرِ فَا وَكَبُرِ فَا وَ فَكُو فَا وَعَالِمَ فَا وَعَالِمَ فَا وَمَا الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ وَمَن الْمُ اللّهُ وَمَن الْمُ اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ ولَا اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ ولَا اللّهُ ولَمُ اللّهُ ولَمُ اللّهُ ولَمُ اللّهُ ولَمُ اللّهُ ولَا اللّهُ ولَمُ اللّهُ ولَمُ اللّهُ ولَمُ اللّهُ ولَمُ اللّهُ ولَا اللّهُ ولَمُ اللّهُ ولَا اللّهُ اللّهُ ولَا اللّهُ ولَمُ اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ اللّهُ ولَا الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

ww.KitaboSunnat.com سلوة النتي ع اللَّهُمَ اغْفِرُ لَكُ وَارْحَبُهُ وَاعْفُ عَنْهُ وَعَافِهِ الی اس دمیت کو بخش دے اوراس روحت کراوراسے معاف کراور اسے آرام دے وَاَكِرِمُ نُزُلُهُ ۚ وَوَتِبِعُ مَدُ نَعَلَهُ وَاغْسِلُهُ اوراس کی ممانی اچھی طرح کراوراس کے داخل ہونے کی مجد کوکٹ دہ کر اور اسے یانی اور برت بِمَاءٍ وَثَلِجَ وَنُقِبِهِ مِنَ الْخَطَايَاكَمَايُنَعَىَّ التَّوْثُ اورا ولول سے و حود ال اور اسے خطاق سے اس طرح باک اور صاف کرف جس طرح سفید الْدَبُيَضُ مِنَ الدَّكُسِ وَإَجُدِلُهُ وَادًا خَسُيرًا لطاميل كجيل مصعان كيامانك بادراسداس كمقرسة ببتركم بدل كرهلاكرادراس مِنْ وَارِهِ وَاهُلَّاخَيْرًا مِنُ اهْلِهِ وَزَوْجًا فَيُرَّا كابل عبرابل عطافها اوراس كيورك سير ورك عنايت مِنُ ذُوجِهِ وَقِهِ فِتُنَةَ ٱلْقَكْبِرَوَعَذَابَ النَّارِطِ كر اور اے قبركى آز الش اوردوزخ كے عذاب سے محفوظ ركھيو. ٱللَّهُ عَرَانَ فُكَادَتَ بُنَ فُكَانِنِ فِي ۚ فِرَمَّتِكَ وَعَبُلِ الی ! وال بیا وال کا تری باه بین م اور تری امان جَوَارِكَ فَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبُرِوَعَذَابَ السَّارِوَ دعدیں ہے ۔ لیس وقت اے قبر کی آزمائش سے اور دوزخ کے مذاب سے آنتَ آهُلُ الْوَضَاءِ وَالْحَمُدِ -اَلَكُهُمَ فَأَغُولُهُ خدا دندا ایس کے بیش دیسے بحائج كفناتو وفاا درحمد كا ص وَادْحَسُهُ إِنَّكَ ٱمنتَ إِكْفَفُورُ الرَّحِيْمُ وَالرَّادِدُهِ

اوراس پردهت فرمار بے شک آوبرا ہی بخشنهادا در مهر بال ہے -مسمع لله ، میت اگر مروم و آلوه مام اس کوسامنے رکھ کر اس کے سرکے المقابل مراہ واور اگر فورت ہوتواس کے وسط میں کھڑا ہو۔ رسلم )

مسعله، جنازه كى نمازغات ميت كي ليعيمى جائز ب اورون بويكف

بعدقبرریجی مبائزہے ۔ (مسلم)

مست که و اگرکوئی شخص جنازه کی نماز میں جماعت سے روحائے تو دواکیلا بھی جنازہ پڑھ سکتا ہے۔ رنگے ل

مستقله : نما دجنازه مسجد من جي حائز سے- التھنزت مسل الدُّعليه ولم نے بيم حبر ميں پڑھا- دُسلم ، اور حضرت عمر رمنی النُّر تعالیٰ عند نے حضرت الوبجر رمنی النُّر تعالیٰ عنه کا جنازه مسجد میں پڑھا ء اور حصرت صہیب رصنی النُّر تعالیٰ عند سے حصرت عمر دعنی النُّر تعالیٰ عنہ کا جنازہ مسجد میں پڑھا۔ دمنتقیٰ )

هست لمه، نماز فجر کے بعد د طلوع آفتاب سے پیلے ) اور نماز عصر کے بعد دوقتِ کمروہ سے پیلے بنماز جنازہ حاتز ہے۔ دمؤ طا ،

مسٹلہ ، نما زجنازہ میں رکوع مجود نہیں ہے، لیکن وفقو، استقبال، تنجیر کوئے، قرائت اور سلام - برسب امور دیگر نمازول کی طرح میں اور جن اوقات میں دیگر نمازی کمرفرہ ہیں - ان میں جنازہ بھی مکروہ ہے ، لیعنی طلوع وعزوب کے وقت اور جب سورج مربر کھڑا ہو۔ (بخاری)

جنازه میں تین امر ملحوظ ہیں۔ مینت سے سمبدر دی اور خوالی ۔ مینت سے سمبدر دی اور خوالی ۔ مینت سے سمبدر دی اور خوالی اس کے لیے بخشش ورحمت کا طلب کرنا اور تعلق قلبی کوسا تھ رکھتے ہوئے اس سے مفارقت کرنا جس سے اس کا اعزاز و اکرام بھی جھی پایا جائے ۔ نیچے معصوم ہموتے ہیں ان کے لیے بخشش کی دُعاکی صرورت نہیں ، لیکن دیگر امور کا تعلق ان سے بھی ہے۔ نیز اسلامی کھنڈ نگاہیں اولا دسے دوجہان دُخارِجتی کی امیدیں والبت ہیں ۔ بیپن کی موت سے دُنیاکی امیدیں تومنقطع ہوگئیں، لیکن آخرے کی آمیدیں والبت ہیں۔ بیپن کی موت سے دُنیاکی امیدیں تومنقطع ہوگئیں، لیکن آخرے کی آمیدیں والبت ہیں۔ بیپن کی موت سے دُنیاکی امیدیں تومنقطع ہوگئیں، لیکن آخرے کی آمیدی

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ

صلوة النبق المسلوة النبق المسلوة النبق المسلوة النبق المسلوة النبق المسلوة النبق المسلود النبية المسلود الم

سمسبحان الله اکیسے عمیب طراق رہمجایا ہے۔ اسی پیش نیمہ ہونے کی مناسبت معنی مناسب مناسب معنی مناسب مناس

شہدار کے جناز کے خات کے دونوں تسم کی رواتیں سنسبدار کا جنازہ آئی ہیں منفی روایوں کامقتضے یہ کے شہدا کے

فائزالمرام ہونے کی شہا دت خود خدا تعالیٰ اور اس کا رسول دیتا ہے تو وہ اس سے بالاتر ہیں کہ ان کے لیے دیگر لوگ دُعائے بخشش کریں۔

ان کی امتیازی شان کو قائم رکھنے کے لیے اکففرت میں الدولیہ وسلم نے نہ تو ان کوئل دولیا کہ اس بات کوئیٹ کے دولیا کہ ان کا خون نددہل جا تے اور ندان کو کفن پہنایا ، بلکہ اس بات کوئیند کیا کہ وہ اسی خون آگردہ جسم اور لباس میں فدا کے بال حابئیں اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی ہوئے کو گفن اس لیے بہنایا متھا کہ وشمنوں نے ان کے کہڑے آٹا رہیے بتنے اور مشبت روایتوں کا مقتصنا یہ سے کہ دعا سے بخشش کے علاوہ جوامورین ، ان کا کمحا کا رہے ۔ والله اعلم بالصواب ۔

له بچن کے جن اِسے کی وعاکے متعلَق مجھے کوئی مرفوع صدیث نہیں طی البنا معنزیّ سن بھری دراند تابعی سے دُعانقل کی گئی ہے۔ مارد

منکورہ بالا بیان کو ملحوظ رکھتے ہوئے خلاصہ منکورہ بالا بیان کو ملحوظ رکھتے ہوئے خلاصہ منکرور کا منات کا جنازہ موجودات ، مجبوب ربالعالمین سلی الدعلیہ وہا کہ وہ باری وعادل کی صرورت نہیں ، خصوصًا جب نعلا تعالیٰ خود آپ پر جمتیں نازل فوا آب اوراس کے پاک ملاکہ ہرم رحمت طلب کرہے ہیں، لیکن جب آپ ہم کو کفروضلات کی آریک نے کال کرایمان وہ ایت کی روشنی میں لائے ، تو ہماری اپن سعادت سے کہ ہم آپ برصلوۃ وسلام معیمیں اور آپ کے احسانات کے شکریہ میں خدا تعالیٰ سے آپ کے لیے رحمتی مللب کریہ اس کے بیان وہ التحالیٰ اسے دی مود شرایعت پڑھتا ہے خدا تعالیٰ اسے دی فیم درود شرایعت پڑھتا ہے خدا تعالیٰ اسے دی فیم کرتا ہے۔ وہ ناتی کے دس درجے بلند

اس میے امّت نے اپنی سعادت مندی والفاتے تق کے لیے آپ کا جنان ہڑھا اور چونکہ لوگ نہایت کثرت سے مقے اور حجرة نبویم انتخاص ایک درسے حجرے میں داخل نکالنامناسب منہ مجھاگیا ، اس لیے دیل ویش انتخاص ایک درسے حجرے میں داخل ہوتے اور دومرے ورسے نکلتے جاتے ۔ بالغ مردول کے بعد اسی طربی سے حورتوں نے بڑھا ، بچواسی طربی سے لڑکوں نے اور کوئی فاص شخص امام مقر کرکے جماعت اس لیے مذکوائی گئی کہ ایک فرز نم تر ویدا ور فر وامت جناب خداوندی میں مماوی طور پر این ایٹ جا جا جا کہ اور کوئی اور در فر وامت جناب خداوندی میں مماوی طور پر این ایک فرز نم تر توحید اور کوئی ارادت بہش کر سے کا موقع باسکے ۔

حصنرت ابن عباس اور صفرت علی در منی النُد تعالیٰ عنها ) اور صفرت امام جعفرصاد ق مِمالنُد سے یہی روایات ہیں کی محقور سے محتور سے لوگ مجر سے سٹریف میں آتے اور جنازہ پڑھاکر نطلتے جاتے اور خاص امام کوئی مزتخا - ﴿ ابن ماجہ ، حاشیہ ابن ماجہ ۔ کمنسز العمال ، جنازہ کے یہے جماعت شرط ہے ۔

آپ کی وفات سرلیف دوشنبرگوموئی اورچهارشنبه کی نصف شب کے وقت آپ

لور ریون میں رکھے گئے ۔ انتے عرصے نک آپ پر نماز جنازہ کا سلسلہ جساری رہا۔ تمام جنازہ پڑھنے والوں کا شمار تیسس ہزار تھا۔ دنیسل الا وطار،

جنازه پرتئجیرول تعاوی الوعام روایتول میں ہے عددِ تنگیراتِ جنازه کین ان سے زیادہ پانچ سے نوتک بھی فوع اور موقو من روایات میں واردہ بے حضرت امیر جمزہ رمنی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازہ پر نو تنگیری پڑھنی مروی زیں حضرت علی رمنی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ہیں بن عنیف می لیٹوعنہ پرچے تنگیری پڑھیں اور فرطایا کہ وہ بدری تھا۔ دیجاری

زندگی خداتعالی کنعمت ہے جس پرخداتعالی کنعمت ہے جس پرخداتعالی خود کشی کے فی الے کا بیناڑہ کی ہزاروں نعمتوں کی بنیا دہے جس طرح اسے جان پوچھ اسے لالیعنی وناکر دنی کا موں سے گرارکراستے ہاہ کرنا گئا ہے اس جان پوچھ کرا ہے استحدات صلی اللہ علیہ وکم لے خود کشی کرنے والے کا خود جنازہ تو نہیں بڑھا ، لیکن لوگوں کو اجازت دسے دی متمی کرتم جنازہ پر طرحہ لو۔ (منتقیٰ)

جوشف کسی گنا و عظیم مثلاً مشرلیبت مطہرہ کی حدمیں مالے بدکاری یا قصاص میں شریعت حانے والے کا جبت زہ کے حکم سے مارا جائے، وہ گناہ سے پاک ہوجاتا ہے، اس کا جنازہ پڑھنے سے کراہت نہیں کرنی جا ہیئے۔ استخفرت مسلی النّہ علیہ وسلم نے الباہی فروایا ہے۔ (منتقیٰ)

### نمازجعم

جماعت کے لیے ہردوز پائخ بارابل محلّم جع ہوسکتے ہیں، لیکن تمام تنہر یاشہر

یزریکتنام دنیا میں رواج سے اور مناسب ہے کہ کاروبارا ور مخت سے الگ ہوکر
دماغ و بدن کوراصت و آسائش دینے کے لیے ہفتے میں ایک دن تعطیل کرتے ہیں جدالتوں
میں اوفتروں میں بڑے بروے کا رخالوں میں ، مقول اور شینوں میں بہی دستور ہے۔
اسلام نے بھی سلمالوں کو ہفتے میں ایک دن فراخت کرنے کا حکم دیا ہے اور استعطیل و
فراغت کو لا یعنی امور میں ضا تھ نہیں ہونے دیا ، بلکم علمی ورومانی ترقی اور قو فی جتماع
میں صرف کرنے کا حکم دیا ہے۔

کی میں جمعہ کا نام عرف میں جمعہ کا نام عوف جبتھا۔ آنخصنتِ مل المعلمہ ولا وجہ سمبیہ نے اس دن میں تمام مسلما نوں کوجمع ہونے کا حکم دیا اوراس کا نام ہوم الجسعہ رکھا۔ دشرح سفرونؤوی)

نیزانسانی دنیاکی ابتدار بعنی آدم علیدانسلام کیستی اسی دن عالم وجود وشود میں آئی۔ علادہ اس کے دیگر بڑے بڑے کام بھی اسی دن ہوئے - (مشکوٰۃ)

خواتعالی نے نماز جمعة المبارک سب سے زیادہ کی سے جنانچ نزمایا: اللّه نِیْنَ الْمَنْدُ الْوَدْدِیَ مسلمانوا جب جمعے دن نما زکی

لِاَ يُنْهَا اللَّهِ يُنَ المّنُو الدّائونوق مسلمالا إجب جمع ك دن نما زكى المصّلوة مَن يُومِ الجُمُعَةِ فَاسْعَوا اذان على توتم خداك ذكر كي طرف المصّلوة مَن يُومِ الجُمُعَةِ فَاسْعَوا

کیک کراکهایاکده اور فرید و فروخت د فورا) بیک کراکهایاکده اور فرید و فروخت د فورا) بیموژدیاکرد- بربات تمهار سے بلے بہت بہتر ہے ۔ اگر تم رحقیقت کی مجمو

إِلَىٰ فِكُرِاللَّهِ وَذَرُوا لَكِيْعَ لَهُ كُلُمُ ذَا لِكُ هُ خَنْدُلْكُ مُعْرَانِ كُنْتُمْ بِحُورُهُ تَعْلَمُونَ - رجعد ب ۲۸) ہے۔الا اسی طرح آنضنرت ملل التُرمِلية وَلَمْ لِنْ فِرايا،

صلاة النتي

لُوگ جمعے چوڑنے سے صزور ہازا کا جائیں ا در نہ خدا تعالیٰ ان کے دلوں پر صرور مہر لگا دے گا۔ چھر وہ غافل و بے خبر موجائیں گے۔

كَيْنَتُهِكِنَّ اَقْوَاكُرُّ عَنُ ذَّدَعِهِمُ الْجُمُعَاتِ اَوْكِيَخْتِسَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ مُثَلُّوْ بِهِمُ مُثَعَّ لَيْكُوُئُنَّ مِنَ الْخَافِلِيُنَ - دردا مُسُمَ يزوشرمايا:

جِ شخص جمعه کو ملکا جان کراسے میں مرتبہ چھوڑے گاء نھا تعالیٰ اس کے دل پرمبرلگا دے گا۔

مُنْ تَرَكَ الْجُهُمَعَة كَلْثَ مَثَّاتٍ تَهَا وُمَّا بِهَا كَلِنْعَ اللهُ عَلَىٰ قَلْبِهِ - درَدَى،

قست یک جرابی اور ترا سے قرت ادادی میں ہے ہمت میں سکھ اور قرت بیدا ہوتی اسے طبیعت میں ملکہ اور قرت بیدا ہوتی ہے ۔ اسی طرح ترک سے قرت ادادی میں ہی ہمت میں سے ہوا ہوجاتی ہے اور ہوتے تئے فررایمان بجہ جاتا ہے ، بعبیرت اندھی ہوجا تی ہے ، دماع اکھ اور اُجھ ہوجاتا ہے ور جذب عمل مرجاتا ہے ، انسان سیرت انسان سیرت انسان سیرت انسان سیرت انسان میں مرتا ہے اور اس بی سولتے انسانی صورت کے مجھ بی باتی نہیں رہتا اور چونکہ فدا کو ایس محل وحور دسیرت ہے ، جے ان لوگوں نے فرائض کے ترک سے ضائع کر دیا ہے ، کیونکہ فدا کو انہوں نے فراموش کر دیا ۔ سوسائٹ میں بید شامل نہ ہوئے قران میں سولتے صورت انسانی کے بچھ بی باتی خدر ہا ۔ بیس توفیق الی ان کے نشا ما صال کیے ہوئے ہوئے وغیرہ کا مات سے تعبیر کیا جاتا ہے ۔ ہو بنو فین کے مثل لیے کو شریعت کی نبان میں تھے ۔ طبع وغیرہ کا مات سے تعبیر کیا جاتا ہے ۔

مر صلوة النبي الفادية المناه ا

۲- اور پرج کہا کہ وہ بھر غافل ہوجائیں گے۔ سواس کی وجربیہ ہے کہ لغت بین مخفل ربائھ میں اس رستے کو اور اس زمین کو کہتے ہیں جس میں کوئی علامت راہ چیلنے کے لیے اور کوئی عمارت رو نی و آبادی کے لیے نہو بہی و شخص جو اسپنے خالتی و مالک کوفراموش کوئیا ہے مارت رو نی و آبادی کے ساتھی ہے الگ رہتا ہے، وہ اجڑی ہوئی زمین اور رستے کی اور جسے سے الگ رہتا ہے، وہ اجڑی ہوئی زمین اور رستے کی مانند ہے۔ اللہ عواحف للنا۔

فضيلت تمعم ، أتخصرت الدعليه وآله والمسف فرايا،

خَيْرُ كَوْمِ مُلْعَتَ عَلَيْ إِلَّتُمْسُ بِهِر ون جن برمورج برطها الم

يُوْمُرا فَجْمُعَةِ - دمسلم جمعه کا دن ہے

ایک نا در علمی فیق کے بیے جود - یہود نے سبت رسنچی کادن اور

نصاری فی است اگلادن الوار کاپٹنا اور جمد شریعت کی طرف ان کی نظر بندگئی۔ خداتی الی سف ہم دامنت محدید) پر شااصان کیا، کہ اس کی تعیین ہم پر نہ چھوٹری، بلکہ فود ہم معیّن کر دیا۔ اب اگران کی علی التوار ترتیب کو دیکھیں توجعہ واتی ہردوسے بہلے پڑتا ہے ۔ یعنی جمعۃ سنچڑ

اور الوارات سیسامت محدی با وجد بهودونساری سے پیدائش میں مؤخر دیجھے ہوئے کے یوم عبادت کے لیاظ سے مقدم دیہلے ، ہوگئ ؛ چنا پخر ہی بات انخفزت ملی لڈھلے وکم

مختصرًا لول بيان فرات ري :

مُعْنُ الْاَفِرُوْنَ السَّالِلِمُنُونَ ہِم سے بیچے ہوتے ہیں ﴿ لِیکن بِعُصَراکِقِیمُ اِ جَیْدَا مُنْهُ مُرُ تَامِن کے دن سب سے اَسْکے ہوں گے

اُوْتُواْ اَكِكَتَابَ مِنْ تَبُلِنَا وَ المُوااس كَ وه (يبودونساريٰ) بم اُوْتِيْنَاهُ مِنْ بَعْدِ هِـ مُرِيْعَ سَلَاب سِبِ ويد كَمَ اورسم كوان

صلوة النبي المسكون ال

بائبل کے پُرانے عہدنامے میں ہفتے میں ایک دن آرام کرنے کا حکم مذکورہے اور اے معیّن نہیں کیا؛ چنانچہ کتاب خرج میں لکھا ہے ؛

روار المرام الم

کرلے، وہی سبت ہے۔ یہی دہ حقیقت ہے جے المخصرت ملی الدُعِلية والم منکشف کر رہے ہیں کہ خداتعالیٰ نے

كسلوة النبي الله كالم 79 7 خود سمیں جعہ کی رسما کی فرما تی ا دیم سے پہلی آمتوں کی توجہ اس طرف مذمجیری: هَدَانَا إِلَى الْجُمُعَةِ وَأَضَلَّا لِلَّهُ اخدتعالى فيستيمين جمعه كى دابنما تى كى اور عَنْهَا مَنُ كَانَ تَبُلَنَا ـ بم سے پہلے لوگوں کی توجہ اس کی طرف سے مسلم من مذلینہ ج ۱ - صلاح ) ہٹا دی۔ قربان جائیں اس منبی اُمھی کے جس نے بغیراس کے کسی زمینی استادے علم ماصل كرے -اس حقيقت كوجس برصداوں سے بردہ بڑا ہوا تھا، واضح كركے اس كى اصلی صورت میں دنیا کے سامنے رکھ دیا ادراس قوم ہفتر ورواج کو بھے لوگ خدا ہ تعین سمجدره يتفي طشت ازبام كردياء أللهم وسكل وسَلِق عَلَيْهِ أداب وامور متعلقة جمعه كومتفرق احاديث سع انتخاب كرك ا داب جمعه ناظرین کی مہولت کے لیے با ختصار یکیا جمع کردیا جاتا ہے مسلمان ان امور كوخصوصيت سي ملحوظ ركفين. المخضرت صلى التُرعليه وسلم كى نظريين جمُعُه أيك بهت برامعظم ومكرم ون تقا-اس دن مح کی نماز میں آپ بہلی رکعت میں سورت آگفر سجدہ دب ۲۱) اور دوسرى مين سورت هَلَ آني عَلَى الْإنْسَانِ - دين إراها كريت عقد وانتقى آت نے فروایاکہ جمعہ کے دل مجھ پر درود فرلیف کٹرت سے پڑھاکرو۔ آت جمعہ کے دن فسل و لمہارت ا ور زینت کرتے ، صاحت سقرے کے طرے پیلنے اسرمرو نوشبو نگاتے اوراس کی تاکیدوتر خیب فرماتے،اورمنٹیزین تھی عود وغیرہ خوشبودارجیزول کی وصونی دھکاتے ( تاکد کثرتِ اڑد مام اورلوگوں کی حرارتِ بدنی اور سانسوں سے ہوامتعفن مذمور) آپ شنے فرمایا کرعور تول کومجدمین خوشبولگا کر منہیں آنا جا ہیں۔

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات یرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ

خطیج بیمی ا ذان سن کر دنیا کا کوئی کام بھی سوائے جمعہ کی تیاری کے کرنا حرام ہے ہے۔

له قرآل الرايف اسورة جمداب ٢٨)

مر صلوة النبي الله المرابع الم

آپ نے فرطایا کرجس نے جمعہ کے دان فسل کیا، پھرتیل و توکسٹیو لگانی، پھرسے ہیں اگر دوخصوں کے درمیان گلسر کرنہ بیٹھا اور توکھیا اس کے مقدر میں ہے دنفل ہنا ذیاجی کی جمعہ بھرجب امام دخطیب ہی ہوتی جمعہ کرکے خطبہ سنتا رہا اس کے گناہ اس جمعاور آئندہ جمعہ کے درمیان جلنے دنوں کے ہموں گے، سب بخش دیے جاتیں گے جمعہ کے دن سور قرکہ عن کا پڑھنا سنت ہ ہاں سے دخالی فقتہ سے بناہ طبے گ ۔ دمشکوتی دن سور قرکہ عن کا پڑھنا سنت ہے اس سے دخالی فقتہ سے بناہ طبے گ ۔ دمشکوتی میں سے معنوعی شان ہے ۔ پکارے اور دع ہو ہے ایس ہوتا جس سے معنوعی شان ہینے ۔ پکارے اور دو ہو ہے ایس ایس ہوتا جس سے معنوعی شان ہینے ۔ مسجد میں داخل مور تھر اور دو ہارہ سلام کہتے ، پھر مزمر رتی شریف فرا ہوتے اور حاضرین کو دوبارہ سلام کہتے ، پھرمزمر رتی شریف فرا ہوتے اور حاضرین کو دوبارہ سلام کہتے ، پھرمزمر رتی شریف فرا ہوتے اور حاضرین کو دوبارہ سلام کہتے ، پھرمزمر رتی شریف

ترہ ادمی اوری سرن و و دوبارہ سی ہے۔ سرت بن ک می اسارت کی سرت اور آپ کھرے ہوکر خطر بشرد ع کرتے ا سے کارد و اللہ ہے ، دسر و ، سرسی دید دو یا سے دیکی جو ، و ، س

لے اسخصرت صلی الڈھلیے وقرق میں جمد کی اذان بھی ایک اذان بھی جمنبرسے فاصلے پر بلند جگر پر کھڑے ہوکر دی جاتی تھی پہلی اذان جاب مرق ہے صفرت حثمان رصلی مٹرتعالی صفر کے تستامیں شروع ہم تی جالگوں کی کشرت ہوگئی، گویا پہلی اذانِ جمعہ کی تیاری سکے لیے زیادہ کی گئی -

دمستنفاد ازفتح البادى وخيره)

صلوة الني اَشْهَدُانُ لَآإِلَٰهُ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتُهَدُانَ حُجُكَّدًا میں گواہی دیتاموں کہ نہیں کوئی معبو دسواتے الندسکے اور میں گواہی دیتا ہوں کر محرصا بالمحدوثل عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ آرُسَلُهُ بِالْحُقِّ بَشِيعُوَّا قَ بندے ہیں اس کے اور رسول ہیں اس کے بھیجا اس نے آپ کو ساتھ حق کے بشیر و نَذِيْرًا بَيُنَ يَدَي السَّاعَةِ مَنُ يَظِعِ اللَّهَ وَ نذر کھے پیشر قیامت کے جس نے فرال برداری کی اللہ تعالیٰ اور اسس کے رَسُولَهُ فَقَدُ رَشَدَ وَمَنُ يَعْصِيمَا فَقَدُ رسول کی- پسٹھیں مایت بائی اس نے اورجس نے ان کی نافوان کی پر تحقیق غُوٰى وَانَّهُ لَا يَصُرُّ إِلَّا تَفْسَهُ وَلَا يَضُرُّ ده گراه مرگیا اور تحقیق ده نقصان نهیں کرے گا، نگر اپنی حبان کا اور نهیں فقصان کرے اللَّهُ شَيْئًا ﴿ أَمَّا لِعُدُ فَإِنَّ حَسَيْرَالُهُ لِي يُثِ كا الشَّرْتَعَالَىٰ كالمجدِ معنى - بعداس كر رمعلى من كمتين سب كلامول س بهستد، كِتَابُ اللهِ وَحَيْرَالُهُدَي هَــدُيُ هُحُمَّدٍ التذكى كت ب ہے ا درسب طریقوں سے مبترطریقہ محدد صلی اللہ ملیہ وسلم صَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنُشَوًّا لُدُمُ وُسِ اورسب سے بڑے کام دہ تیں جو ردین میں) مُحُدُنًّا تُهُا وَكُلَّ ضَلَالَةٍ بِدُعَةً "لَا نے بنائے جاتی اور بر گراہی دمت ہے۔ اس کے بعداب قرآن شرلیف کا کوئی مقام پڑھتے اور دعظ فزماتے تقریبے متعلق آپ کوقدرت نے وہ سب کالات عطا کیے تقے ہجا کی بہتری تر کے لیے منزری ومناسب موتي اسي اسينه خاندان كماكثرا فرادك طرح بلندآ وازوبارعب تقصه

المنافعة المنتى المنتقبة المنت

آواز میں لطف وجذب تھا۔ تغربر پُرچش ومُونز ہوتی الفاظ سندومہذب اور فیس خبام ہوتے ۔ تنکف سے عبارت کومقعتی ومبح بنا نے سے پر بیز کرتے محنقرعبارت میں بڑے بڑے مطالب اوافظ تے۔

تقرير يحم برهم برنهايت وضاحت وصفائي سيكرتي مصفائي بيان اوراختصار کا یہ عالم تھاکہ اگرکوئی آپ کے کل ات کو گننا نشروع کر دیتا تو آسانی سے گن سکتا بھاجزوی امركو د در واورتين بين وفعه دوسراكر بيان فرماتے جس سے فلط نهى كاخطرہ ند رہتا برامعين كى توج اورعقىدت كوسائقد ملائيس اتوصا ف مجد مين آحا باب كرميي وحرتفى كراب كے ملفوظات طليبات سامعين كونقش خاطر بوكر فنفوظ رست تقد قاصرين كي فيهيم كديد وقيق ساكن ما دہ الفاظ اور امثال میں بیان فرماتے اور ذہنتیات کو محسومیات میں مجاتے جس سے طباع وقا صرمرد وطبيق كولاً اپني ايني استعداد كم مطابق بهره اندوز وفيضياب ہوجاتے۔انداز بیان میں نہ تونفنول تطویل ہوتی اور نہ تقصیر بینی کوتاہ بیانی. بیان ملبخ وعام فهم موتا جس سے حاصرین پرایک کیفیت طاری موحاتی، دل خثیت الهی سے بحرط تے اور آ منحصیں آنسووں کی بارش برسانے لکتیں مامعین کابیان ہے کتم پر سناما جيعا حباما تتفا اوربهماري بيصالت بهوجاتي تقى كدكوبا بهمارسة مسرول يرجا فورميطيع بالجنز ير اثراندازي آلات لهوراگ باجا دغيره كي بخير موتي-آب ان اسباب کوروحانیت کے خلاف مانتے ، چنا کنچراک سے فر ایا ، آمَرَ فِي دَبِّي عَزَّدَجُلَّ بِهُ حُيِّ الْعَاذِنِ لِيَعْمِعِ مِيرِ ورب في محادِف ( لم تع وَٱلْمَنَامِيْرِوَالْأَفَانِ الصَّلُبِ وَآمْرِ عَلَيْ الصَّابِ وَآمْرِ سے بجانے والے باجن اور تول دلیبوں ألْجَالْصِلِيّة - رمشكوة بالمرمنك کے اور جاہلیت کے تمام کا مول کے دُور د فع کرنے کا حکم فرمایا

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ

نیو فرمایک راگ دل میں نفاق پیداکتا ہے۔

نكته ، أتخفره ملى الدُّعليوللم في عبادت وذكرا ورّ لذكير ووعظ وتا لاب کہو کے استعمال کواس ہے نالبند فرمایا کہ اُنسان میں دونطق ہیں، ظاہری وبالمنی۔ ظاہری سے وہ اپنے ول کی بات دوسرے برنطا سرتا ہے اور عهدة افهام فعنبيم كو پوراكتا ب اوربیزبان سے بہوتا ہے اور باطنی سے وہ خود فہم وادراک حاصل کرتاہے اور بر

بس أتخضرت صلى المدعليدو ملم محص كلام سے جو اسى مطلب كے ليے قدرت كاعطير ہے۔مصنامین مقصود و سامعین کے دماغ میں آنارتے مقصے اوراس میں کسی فدع کے تصنّع سے کام نہ لینتے تنصے اور دیگر یہ کہ ہاجا وغیرہ فہم کلام سے مالغ ہوتے ہیں اوران سے جو حظَّ عاصل ہوتا ہے، وہ علمی وروحانی اور دیریانہیں ہوتا ، بلکہ محض نفسانی ووقتی مرتاہے آپ خطے کے وقت بالکل خاموش رہنے کی تاکیداسی لیے کرتے متھے کہ خاموشی سے نمان كادماغ فبم كلام كى طرف متوجر مؤتاس اور كلام كے محاسن ولطالف كو حاصل كرنے كا موقع یاتا ہے۔ بیس جو حظاس طراق سے حاصل ہوتا ہے، وہلی اور دماعی، بلکہ رومانی وقلبی اور دائمی ہوتاہے ، چنانچ سورت ق میں جوآب اکثر خطعبہ جمعہ میں بڑھا کرتے تھے۔ ضالعاليٰ سے فرمایا،

إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكُوٰى لینی ہے شک اس میں تضیحت ہے اس كح ييه جومقل ركمقاب باحضورقلب لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبُ أَوْاَلُقَى سے کان لگاتہ۔

الشَّمْعُ وَهُونَتُهِمُيلٌ وَق يَا) (لفظ قلب كےمعنى عقل بھى بين دصراح)

ألخفزت صلى التُدعِليه وسلم كايه طكرٌ فصاحت اكتسابي وُشقى نهيں لهيهم تفا بكه نظرى ادر قدرت كاعطاكرده تفا-

چٺ انجه آپ نے فرمایا،

لعني ميں تم سب سے زيادہ تفسيح ہوں، ميں أَمَا اعْرَبُكُو أَنَا مِنْ تُوكِينُ خاندان قريش سيهون ا ديميري نبان بيمعد كَرْلِيَىانِيْ لِسَانُ بَيِئُ سَعْدِ بن بكركى زبان ہے ك بن يجود رجامع السيولي، فصاحت کا یہ دموی مرف آپ کا اپناہی مذیخیا، بلکہ اس زمانے کے تضحار اور أب كے سامعين سب اس محت قائل تھے عربی زبان مبت وسيع زبان سے اوراس كى كى ايد شاخيں ہيں۔ آپ سرتبيلے سے ان كفيح لفت ميں كلام كرتے جس سے سامعين حیران رہ مباتے - بدامران مکتوبات سے ظاہرہے جائب سے مختلف قبائل کے نام اِن كے خاص محاورات والفاظ ميں لكھولتے - (الشفارللقاضى عياص ) اب اننائے خطب میں مفرورت وقتی وجوع بمطلب بعيني بقنيركواكف فسيستعلن جي مناسبهم دبرايت خطستبرامخضرت صلى للدعليه ولم فرادية بمى مائل كابواب بموك دييتے ۔ نشک سالي پر با دان رحت کے ليے پھی دُعا کرتے ہو درجۂ قبولیت پاتی کسخاص مكين برصد قدكنے كى ترفيب بھي فيتے۔ يسب باتين جوادير فكور موكى بين ميم ف است خيال سينهين بنائين محویل بلکر مخلف احادیث کے انتخاب سے مکھی ہیں جوآپ کی زوجر محترمہ

 ر مالوة التي الله التي التي التي التي ال

خطبر کے لیے قرآن شرایت بین سے کوئی خاص مقام مقرر نہیں ہتا، جب کہ انجال ابھن مقام پرائمہ مساجہ جمیعت آئی ہی خطبہ رشتے ہیں ، گویا کہ وہ رجبطری شدہ ہے۔ نہیں حسب صلحت مختلف جگہوں سے جہاں سے جاہتے ، پڑھ کر دعظ فراتے معاق فی نے اس عام اور اجمالی ذکر کے علاوہ بعض مقامات کا بالتقری پر یہی بتایا ہے۔ ان ہیں سے بعض روایات سے ہیں اور بعض ہی تھی ہیں جو بخاری سلم کی روایات سے ہیں اور بعض ہی تھی نی نے اندر وسے اسا دکلام کیا ہے۔ بہر حال وہ سب مقامات یہ ہیں، مورت ق والقرال کی لے از روسے اسا دکلام کیا ہے۔ بہر حال وہ سب مقامات یہ ہیں، مورت ق والقرال کی رب ۲۶ بوآپ اکثر اوقات پڑھے تھے ، یہاں ہم کر رسامعین میں سے بعض ور توں کو رب ۲۶ بوآپ اکثر اوقات پڑھے تھے ، یہاں ہم کر رسامعین میں سے بعض ور توں کو مرت سن سن کر ہی برزبان ہوگئی تھی ۔ مورة تبارک الذی رب ۲۹ سورت میں والقرآن ذی الذکر دب ۲۹ سورة فرق زمر سورۃ قرق بھری آیات ، مورت زخوف کی والقرآن ذی الذکر دب ۲۹ سورة قرق میں مورة قرق میں مورت میں مورة قرق میں مورة قرق میں مورث میں مورة قرق میں مورث مورث میں مورث میں

التُرعليه وسلّم التُرعليه وسلّم با دو وُرُووِرُ تقرير كرنے كے دولوں بالتّح يحيلانيلا

آدابِ خطبه (ظب كك)

کراظهار مبذبات نهبیں کرتے تھے، بلکه نہایت متانت و وقارے بوقت صرورت دائیں مائھ کوکندھے کے برابرکرے انگشت شہادت سے اشارہ کرتے سبے طرح او حرا دھر مرم کرنے منہ کوئی کیان ماہتھ میں کھتے مرم کرنے دیکھتے ۔ منبر بنے سے پہلے حالتِ خطبہ میں کبھی عصاا و رکبی کمان ماہتھ میں کھتے اور لکوئی کے ایک ستون سے نکید لگا کر لقر پرکرتے، لیکن جب منبر بن گیا، تو بچرکوئی چیز مائتھ میں نہ رکھتے اور تلوار وغیرہ مہتیار تو کبھی بھی خطبہ کی حالت میں نہیں رکھا۔ نہ منبر سے نہیلے مزید بھیے ۔

آ داب خطبها معین کے لیے انگفترت ملی الدُّماییزالم نے فرمایاکروجھ خطبہ کی حالت میں ایسے بھائی سے اتنا

تجی کے کہ اُنھیٹ رجید رہو، تواس نے بھی ہے جا بات کی ۔ (منتقیٰ) اقدل ، اس میے کہ خطمبر کے وقت صاحب امرا در صدر مجلس خطیب ہے لین ای کائی ہے کہ کسی کو امرونی کرے ۔

دو مراس بے کماس سے مانعین کی کثرت مورسحد میں شورونو غاموجائے كأجواستماع خطبه مين مخل ومالغ موكا يخطبه كي حالت ميں سامعين كامېرو صرف خطبه كاستناسيه اوربس - اس كے سوالبطور تؤدكوئي ورد وظيفه دكھرے - بال اگر خطيب المخصرت صلى التدعليدوسلم كانام مبارك ليق توجوابًا ورودشرييف اصلى الدعليه ولم برها التعالية منتفح آورات مذا بمحلیان تولید مر مزیفنول حرکتی کرے - مزادھراکھر تاک رہے ، بكدنهابت ادب ووقارس مبيها بواخطه سنتارب - زانو كوش كرك اوردونوا لم يخ یا کیٹا ان کے گردلیپیلے کرسری کے بل میٹھنا نہ چاہیے تا کہ نیند غلبہ مذکرے یا کمر کا كيرًا سامنےسے كھى مزجائے۔ ہاں! بھورتِ صرورت ايسا بيھ لينا ما تزہے۔ الركى كوا ونكو آجا ئے، توولل سے سرك جائے مسجد ميں پيھے آنے والا يبلے آئے موت لوگوں کی گرونیں بیما ندرا کلی صفوں میں آتے اقوآب نے اس سے سخت منع فرمایا نیز دوشخصوں کے درمیان گھسر کرا دران کوان کی جگہ سے سرکا کر میٹھنا منع ہے۔ کوئی اپن جگہ سے کسی حاجت کو اعظر حائے ، تواس جگہ کا حقدار وہی ہے ، واپس آکرای جگہ بیٹھ سکتا ہے ، کو تی شخص اپن پیلوی یا کبرار کھ کروضو وغیرہ حاجت کے لیے اٹھ کر جائے توحسبِ بالااس جگه كاحقدار وبي سبعه - (تلخيص - فتح نبل - وغيره) مستعله: جب بك المم خطبين كمرار نهو، ما صرين سجد نوافل وغيره ريم

مست که ، جب بنگ امام حطبه مین که فراند مو، حاصری سجد واقل وعیره پره سکته بین بجب خطبیشروع موجائے، توالفرادی وظالف و لوا فل سب بند کردین گر کوئ خطبه کی حالت میں مسجد میں واخل موتو وہ دورکعت نماز پڑھ کر بیٹی اور دوسروں کرح خطب بنتا رہے ۔ بیستلہ کپنتہ یعتلف اصا دیث متعلقہ کوسائے رکھ کرکھھا گیا ہے۔



اس میں ہرگز تردورز کیا حاتے۔

خطبركم بعدحضرت بلال رضى الندبت إلى عنه نماز جمعه مین فرآت اقامت که صفین درست کی جاتین در انخسر صلى التُرْهليدوسلم حضورِقلب مصفداتعالى كے مامنے نماز میں كھڑے ہوجائے۔ المحجى يبلى ركعت مين سورت فالخرك بعد سورة جمعُه اور دوسري بن منافقين

۲- اور تحبی میلی میں مورتِ اعلیٰ، دوسری میں مورتِ غاشبہ رب ،۳) بڑھتے رمسلم،

سورت جمعہ میں مسلمانوں کو توجہ دلائی ہے کہ عین ضرورت کے البیم وقت ان میں ایساعظیم نبی ہر پاکیا گیا ہے۔ بھرمیودیوں کی شناعت بيان ككتي ب كرانهول في احكام لواريت كى بابندى جور كركاب الى كوضائع کردیا بسلمان ایسانکری بچراخرر نمازجمه کی تاکیدگی سے اورا ذان جمعه پرمعاش نیاکے کام کاج ترک کردسینے اور ذکر خدا میں حاضر ہوجانے کا حکم کیا ہے اور سورت منافقین میں منا نُفقوں کی دو دلی اور خدا کے رہتے میں ہمنت و مال خریج پز کرنے اوران کے جمج و قوم ک مذمّت کرمے مومنوں کو تخولیف کی سبے کہ وہ الیسے مزمنیں ا درا خیر پر مال دا دلا د کی جر سے ذکر خدا سے غافل ہونے کی شناعت بیان فرماتی ہے اور سورتِ اعلیٰ میں مبارَو معام اورتبليغ قرآن اورانسان كى تنقاوت ومعادت كا ذكرس ادر سورت غاستسدين احوال معاد كاسشرح وبسط سے بيان ہے۔

فامرسه كديرامور دين مين نهايت صروري مين اوران كالمجمعول مين سنانا نهايت مناسب ہے عزض بركم الخضرت صلى الله عليه والم جو كچه محى كرتے تقے باحكمت كرتے تقے مسئله ، نماز جعه وعيرين مين قرآت مسنونه برطفي ا فضل ہے ، اگرچه ديگر مقامات سے بھی پڑھنی جائز ہے۔

صلوة النبي الله المنافع المناف بعض اما مان مسجد تونما زجمعہ وعیدین میں قرآت مِسنوں کی رعایت ہی ہیں کرتے اور بعض اس طرح کرتے ہیں کرمیلی رکعت میں مورت جمعہ کا آخری رکوع اور دوسری میں سورت منافقین کاآخری رکوع برجھتے ہیں، برطریقہ خلاب سنت ہے۔ اگرسنت کی فری مقصود ہے اتوجس طرح آنخفزت صلی الله علیہ دستم سنے کیا ، اسی طرح کرنا حیا ہیں اور ا بنى المكلول اورخيالول كوتهواروينا عاليه - الخصارة صلى الشوطبيرولم فعزمايا: كَنْ يُؤْمِنَ عَسُدُ وَحَتَّى كُونَ لَ لِينَ كُونَ بنده جب تك ابني فوابش كوس چیز کے تابع مراہے جوہیں لے رایا ہو هَوْمَهُ تَبَعَالِمَاجِئُتُ 800 mg خدا تعالى فسصورت جمعه مين جہال يريم كيا نمازختم کرنے کے لعل سے کرجب جعم کی ا ذان ملے تو خدا کے ذکر کی طرف کیک کر آجاؤ اورخرمیرو فروخت چپوڑدو، وہاں اس کے بعد پریھی فرمایا، "جب نماز بروي يح توتم زمين مي مجيل ماؤ اور خدا تعالى كافضل دروزي تلاش كرويه يعى صرف خطبه ونما زكے ليه تم كو كام كاج جھوڑاكر بيال جمع كيا تفا جب خطب اور نماز ہوجیجے توتم اپنے کام میں حبالگو۔ مديث ابن عمر رصى الله تعالى عندين واروسيه يعنى ألتخصرت صلى التوعليية وسلم تنماز جمعه ا- رَكَانَ لَا يُصَلِّي بُعُدُ کے بعد گھر میں تشریف لاکردورکعت الجمعية حتى ينفيريث نمازير عققه. دُکُعَتَیْن ۔ دمجناری ٢- اب كايرارشادممي سيكر وتخف جعدك بعدريس، وه جارركعات برسع-أب كا إبناعمل دوكاب اورامت كوارشا دجار كابيد- غالبًاس كى وجريب كرخطب ميں آپ كى تقرير چوش سے ہوتى حتى اس سے طبیعت ميں صنعف والقال ہوجا آم كي

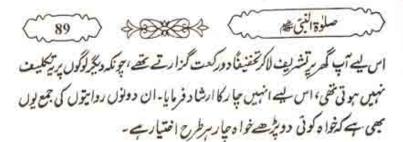

#### شرائط جمعه اور ظهر احتياطي

جمعہ میں چندصروری خصوصیتیں ہیں جو دیگر فرض نمازوں میں نہیں ہیں ، ایک ان میں سے جماعت ہے کہ بغیراس کے اس کا نام نماز جمعہ نہیں ہوسکا ۔ دوم خطبہ ہے کہ بغیراس کے قوم کو جمع کرنے کا مقصد بورانہیں ہوسکا ،آ مخضرت صلی النّدعلیہ وسلم نے جمعہ کی نماز تنہا اور بغیر خطبہ کے کہی نہیں پڑھی ۔

سوم قریت دآزادی ہے اکیونکہ غلام کی گرون دوسرے کے بھیندے میں ہے ہوسکتا ہے کہ وہ سنگ ول اس کو اجازت ہز دے۔

چہا دم ذکورتیت (مرد ہونا) ہے 'کیونکہ ہوسکتا ہے کرمستورات بوجہ فانڈلشینی ا دیضععنے سنفی کے اسے لزوگا ا دانڈ کرسکیں۔

ببنجیم : سلامتی اعضار وتندرستی ، کیونکه موسکتاسپے که مربیض احدابا ، مجاورانسسے اس اجتماع کی حاضری کو لزد ما مرداشت مذکرسکیں ۔

ہششتم ، حصر الیعنی مسا فرہز ہونا اکیونکہ مسا فرکوعلادہ اپنے مٹ غہل حزد رمیر کے دیگر کئی ایک موا نع پہیش آسکتے ہیں ، لہٰذا اس سے بھی لزومًا ادا ہو مکنا مشکل سبے ۔

هفتتم، بستی آبادی کیونکه محرانشینی کی حالت میں جماعت میتسریز ہوتو بادلیشین کے لیے بستی کی مامنری لزومًا مشکل ہے۔ چنا کچہ آنخصرت مسلی التُرطیروسلم لنے فرمایا : المُحُمَّعُةُ كُنَّ وَاجِبٌ عَلَى صُحَالِهُ الْمُسَلِمِ فِي جَمَاعَةِ اللَّهُ الْجُمُعُةُ حَقَى وَاجِبٌ عَلَى صُحَالِهِ فَسُلِمِ فِي جَمَاعَةِ اللَّهَ الْجُمُعَةُ حَقَى وَاجْتُ عَلَى صُحَالِي مُسُلِمِ فِي جَمَاعَةِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَصَعَعَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَالْ

لینی نمازِ جمعه مُرسِلمان برِباجماعت اداکرنی فرصن ہے ، مگرغلام اور وقدّت اور پیختاً ادر متریض اور مثا فرادر محرالٹ مین برنہیں ۔

يد ده شرائط بي من كى دليل شرع مين ملتى سے اور ان مين نزاع نہيں -

ان کے علاوہ دوالیسی شرطیں ہیں جن کے شوت میں کلام ہے اورائی جسے اتمہ مجتبدین میں ان کے بارے میں اختلاف ہے ، چنا کچنہ قاصی شنا مالٹد پان پتی مالا بدمنہ میں فرماتے ہیں ؛

کیس در دبات نزدامام اعظم جمعه حائز نیست ونزوامام شافعی واکثر اتمتردر دبات جمعه جائز است - (مطبوعه مجتبائی صنک)

نیز فرمایا؛ دوم صنور بادشاه یا ناتب او وای نزد اکثر انگرنشر طنیست دمنت هم انهی دو کے متعلق کسی قد رکفصیل سے کشف حقیقت کرنا چاہتے ہیں۔ سرچند کہ ہم نے اس کتاب میں مسائل کا میان ردّ و جواب کے طریق اعتبار ارسی نہیں کیا، بلکہ التزام کیا ہے کہ ہما رہے ناظرین اختلا فات

میں پڑ کر غلطان و پیچان ہونے کے سواطراتی سنون سے آگاہ ہوجائیں لیکن اس مسئلہ
میں پڑ کر غلطان و پیچان ہونے کے سواطراتی سنون سے آگاہ ہوجائیں لیکن اس مسئلہ
رضرالط جمعہ کی انہیت اور لوگوں کی جہالت نے ہمیں مجبور کر دیا کہ ہم اس متا میستقاطور
پرمع صالحها و صاعلیہ ہا کے بیان کر کے تقیقت امرکو واضح کریں واملہ و لی التو فیق ۔
سنن ابن ماجر میں ایک لمبی روایت میں ہے کہ کخضرت
مغیر طیعت سلطان صل الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو اخدا تعالی نے تم پرجعہ
فرمن کیا ہے ۔ لیس جس نے امام رسلطان ، کے ہوتے ہوئے خواہ و وہ عادل ہو، خواہ
فرمن کیا ہے ۔ لیس جس نے امام رسلطان ) کے ہوتے ہوئے خواہ وہ عادل ہو، خواہ
فرمن کیا ہے ۔ لیس جس نے امام رسلطان ) کے ہوتے ہوئے خواہ وہ عادل ہو، خواہ
فرمن کیا ہے ۔ لیس جس نے امام رسلطان ) کے ہوتے ہوئے خواہ وہ عادل ہو، خواہ

اس روایت سے بیمجھاگیا ہے کہتھ کی ادائیگی کے بیے بادشاہ کا ہونا شرط ہے،
اور مجراس پر پیمتفرع کیا ہے کہ جب سلطان رہ ہوتو با وجود اس کے کیسلمان مرطرف کھیے کھیے اکرا دراسینے کار دبار اور مشاغل کو چھوڑ چھاڑ کر نہایت ذوق وشوق سے جانی مسجد میں جمع جوگتے ہیں اور خطیب نے نہا بیت امن دامان سے بلامنا زعت خطر بھی بڑھ مسایا ہیں اور خطیب نے نہایت امن دامان سے بلامنا زعت خطر بھی بڑھ مسایا ہے در نماز بھی نہایت سکون دا طمینان سے ادام دیجی ہے ۔ بھیر بھی اس خیال سے کہ برائے سے اور نماز بھی نہایت ہوگا ہیں ہوا اس کے ساتھ بھی نام انہوں انے خلیر احتیاطی کی دریا ہے۔
ادام جو بات کی اور اس کا نام انہوں لئے خلیر احتیاطی کر کھ دیا ہے۔
ادام و جائے گی اور اس کا نام انہوں لئے خلیر احتیاطی کر کھ دیا ہے۔

اس روایت سے اولئے جمعہ کے لیے سلطان کی شرطیت کا استرلال محقیق مسلم الکل نا درست ہے اور بھراس براولئے ظہرا حتیاطی کی تضریع بناء فا سد علی الفاسد ہے ،اس کی تفصیل یوں ہے ،

ا قبل توید روایت محدثین کے نزدیک بخت محمر بلکہ موضوع ہے اورایسی لیا سے جمعرایسے اہم فرض میں کوئی نشرط مقرر کرنی درست نہیں ۔ نشر طینت کے بیے دلیل کا نیجے



قال الامام ابن ماجة القزوينى حدثنا محدد بمن عبد الله بن مسير شنا الوليُّل بن بكير حدثنى عبُّدالله بن محدالعدوى عن عليَّ بن زيد -

ان میں دلبداور عبدالتُدعدوی اورعلی بن زیبینول مجروت ہیں۔

۱- ولیدبن بجیر کی نسبت ابن حبّان کی رائے کے ضلاف امام دارِّطنی کا قول لکھاہے وہ متروک الحدیث سبے۔ وتہذیب التہذیب ،

۷- عبدالترعدوی کی نسبت امام بخاری کتاب الصنعف الصغیری خاص اسی سلسلة اسنا د کا ذکرکرک فرماتے میں ،

عبد الله بن محمدا لعدوی عن علی بن ذیب<sup>ایی</sup> عبد حان ددی عنه الولدید بن مجیرمنکرا لحدیث - د ص<del>ث</del>،

اورعافظ ابن مجرتبذيب التهذيب مين ح كمجه فرات بين اس كاخلاصه يب،

قال المدارقطني متروك ومنكوالحديث وقال البخاري لايتابع على عديث

وتمال وكيع ليضع المحديث

وقال ابن حبان لا يحل الاحتجاج بحنبره

وقال البخارى منكرالحديث

وقال البوحا تعر

بجران ا قوال کے بعد جا فظ ابن عبدالبر کا قول خاص اسی روایت کے تعلق مکھا ہے ا

بعنی افظ ابن عبدالبر کہتے ہیں کہ علاتے معریث کی ایک جماعت کہتی ہے کر بہ حدیث یعنی جسے ابن اجہ نے اسس دعبداللہ عددی کے طراقی سے دوایت کیا ہے ۔ عبداللہ مجمد عدوی کی بناوٹ وصل ہے ہے اور وہ ان امحد نین کے نزدیک جوڑا ہے

۳-تیسرے داوی علی بن زید کی جرح سے تہذیب التہذیب میں قریباتین صفح بھرسے ہیں، جن کا خلاصہ برسے ،

لا يعتبح مبه ، اليس بالقوى ، صغيف الحديث ، صغيف ف كل شيئ ، ليس بجهة واحق الحديث ، صغيف ، ربسًا رفع الشيى المديث ، ليس بجهة واحق الحديث ، صغيف ، ربسًا رفع الشيى الدّى يوقف غيرة ، كان رفاعا ، كان يقلب الحديث وغيرة وغير الدّى يوقف غيرة ، كان رفاعا ، كان يقلب الحديث وغيرة وغير الدّى يوقف غيرة والما بسيكم الران راويون بين سيكون ايك يم كسلا ان بيانات سيما ف ظاهر سيكم الران راويون بين سيكون ايك يم كسلا الما بين بهود والما تبيرة والما استنا ونهيل بين يتينون جمع موكر سلسة صغفار قائم كردي بين بدوايت بركرة قابل استنا ونهيل بين د

دوم ایک معنون کے لحاظ سے جی ازردتے علم اصول اس روایت سے شراتیت ادلتے جعد کا بٹوت نہیں ہوسک اکیونکہ اس میں نہ تر شرط کا لفظ ہے اور نہ الیساطراتی پا اور صیغۂ اداہے جومشت شرط ہو سکے اصلاً وضونی زکے لیے شرط ہے ، تواس کی لیل تیہ کہ انحضرت صلی الشرط ہے تیلم نے فروایا ،

لینی خداتحالی بغیرومنوسے کوئی نماز قبول نهیں کرنا

لایقبل الله صلوة لغیر طهور روززی

كين مديث جمعه مذكوره بالامين بينهين مزماياً كيا كه مجد بغير سلطان سحة قبول نهيق أ بكديد فرمايا كياسب كه توضي امام رسلطان، كي موجود كي مين جمعة قائم مذكر سعد خوالتحالي اس كا براكر سعن وعنيره وغيره - و الله هداهن ذاك -

مسوم ، یک اس میں تو کچھ کلام نہیں کہ ہروایت منطوقاً توشر طیبت سلطان سے
ساکت ہے ہیں عفہومًا ماننی بیڑے گی اور مفہوم بھی عفہوم مخالف لین بیڑے گا اور ماہرین
علم اصول مبانتے ہیں کہ حصرت امام الوصنیف رحمالتہ اور ان کے بئیرو علمائے اصول
علامہ بزدوی و عنیرہ مفہوم مخالف کے قائل نہیں ہیں د اصول بزودی ، ارت و ،
توضیح تلویک ہے ہیں بردلیل پکڑنا درست نہیں ۔
توضیح تلویک ہے ہیں بہا ہ اصولِ حنفیہ اس سے شرطیت سلطان پردلیل پکڑنا درست نہیں ۔
چھا ہ م ، یک اس کا مفہوم مخالف یہ مدم موجود گی میں جھا ہ م ، یک اس کا کہ سلطان کی عدم موجود گی میں
جمعہ اداکر نا منع ہے ، بلکہ یہ ہوگا کہ سلطان کی عدم موجود گی میں جمعہ فرعن نہیں ہے ، کیونکہ
مفہوم مخالف میں حکم منطوق کی نقیم میں لی جاتی ہے ۔ دارشاد ، توضیح تلویک

اورفرض كى نقيض لا فرض ب- اذ نقيض كل شيئ رفعه و كدائ وايت مين صاف الفاظ مين فرضيت جعم بيان كى كئي سب ، جنانج فرمايا،

ان الله قدا فنرض ملبكم الجمعة ميشك فدلت م يرجع فرض كردياب

اورامام ابن ما حسن على اس بر فرمنيت بى كاباب باندها سب، بنائجان كالفاظ به بين بالله المحمدة بين شرط سلطانيت كفقدان كوقت اس كامفهم مخالف للمدى بعز من الجمعة بين شرط سلطانيت كفقدان كوقت اس كامفهم مخالف للمدى بعز عن بعز عن بدو عن بركا ، ذكر لا يقسل جمعة لهذا يرشر ط شرا تطوح بين سع بوكى ذكر شرا تط ادا مين سع خا فهم بين شرط وجوب بوسائه كي صورت مين اگر عندالفقدان اداكيا مباست و تق موكا ، جنائي حنى فرمب كى تناب شرح و قايد مين سب ، عندالحنفيه بين الرحن الن مسلد ها فا قد ها جن خص مين شرط و جوب نهين باتى مها قا قد ها جن خص مين شرط و جوب نهين باتى مهاتى - اگر ده تجوير شرعه اذاس كا فرص و قتى ادام و مها عدال الله عالى المناب الله من ا

سلامی خرج ابن ہم ام نے شرح ہدا یہ میں تحقیق کیا ہے، مثلاً نا بینا کہ اس میں آنکھ کی مسلامی نہیں اور اپانج کہ اس کی ٹانگیں سلامت نہیں اور مریض کراس کی تندرستی نہیں اور اپانج کہ اس کی ٹانگیں سلامت نہیں اور مریض کراس کی تندرستی نہیں اور مسافر کہ وطن میں نہیں ہے اور عورت کہ دہ مرد نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ جمعہ کی نماز بڑھیں توان کا جمعہ جمع مجمع اور فورت میں کہ ہم نے اسے بادلیل شرط وجوب ثابت کردیا، توباد شاہ کے نہ ہونے کی صورت میں جمعہ اداکر نے سے دا مسلود سے میں شرحہ اداکر نے سے دا مسلود سے ما اور شک و تر قد دور ہوکر ظہر احتیاطی وظیرہ و تہی احتیاطوں کی کوئی صورت میں نہیں جمعہ اور شک و تر قد دور ہوکر ظہر احتیاطی وظیرہ و تہی احتیاطوں کی کوئی صورت میں نہیں جمعہ اور شک و تر قد دور ہوکر ظہر احتیاطی وظیرہ و تہی احتیاطوں کی کوئی صورت میں نہیں ہوئے۔

پنجسم ، یکسلطان کے ساتھ کوئی قیداسلام وغیروکی نہیں ہے، بلکہ طلق ہے اور امام الوصنیف کے نز دیک مطلق کومطلق ہی رکھنا جاتا ہے اور اس بین کسی طرح کی قید لگانی مباتز نہیں - دحسامی وغیرہ )

چنا پخرمولانا عبرالحی مرحوم عمدة الرعاب میں مبامع الرموزے نقل کرکے تکھتے ہیں ، والا لحلات مشعر بان الاسلام یعنی نفظ (سلطان ، کامطلقا مذکور مؤاس بیسی دیشرط -

تأكه جمع متعدد مذمهول اورجهان متعدمون

لاتتعددا لجمعتروحيث تعددت

د بإن اس شرط کی کوئی حاجت نہیں

فلاعاجة الى ذالك-اسی طرح شیخ عدالحق صا صصِنعَی محدّث دملوی کی کتاب فنغ المنان سے لقل کرتے ہیں کدانہوں نے برایر کی عبارت کا ماحسل ذکر کرکے فرمایا ،

وظاهره يفيدالاولوبية والاحتياط عقيلا لاالاشتراط و عدم جوازالصلوة مدونه شوعًا - انتهى-

یعنی برایہ کی عبارت سے بہ حاصل موتا ہے کہ سلطان کا شرط ہونا عقل کی رُوسے ا ولی اور محتاط ہے ذکہ شرعی طور پریشرط ہے اور اس سے بغیر نماز رجمعہ ) جائز نہیں۔ اس طرح آپ مولانا بحرالعلوم کے رسائل الارکان کے حوالے سے لکھتے ہیں: لیعنی میں کسی ایسی دلیل سے جومفید شرطیت لمراطلع على دليل يفيد سلطان بوآ كاهنهي ادرج كجير بداريس لكتما اشتواطا موالسلطان ومسأ ہے، وہ رمحض راتے ہے جس سے ترطر ہونا ني البهداية وأي لايثبت به ثابت نهيل موتا كيونكه فرطنت تبعير كيفوص الاشتراط لاطلاق نصوص مطلق دغيرمقيد، بي-وجوب الجسعة-

بيسراس كے بعدمولوي عرائي صاحب مولانا مجرالعلوم كى باتى عبابت اور دمگر ملکے حنفيد كى عبارتين بالتفصيل نقل كرف كے بعد خود بطور فيصل مخربر فرماتے ہيں ،

بعني شابدتوان مذكوره بالاعبارتول ورالصبي ولعلك تتفطن من صلاه ديكروبارتول يستمجين كاكدبا ومندس ون العبادات وتخوحا انه لاشك پرنصاری قابض ہیں اوران براہوں نے فى وجوب الجمعة وصحة اداثها كفارول رمندقول عيسا بتول ميودلون ك نى مبلاد الهند التي عليت حاكم مقرد كرركما ب، جعيك فرعن تعيفادر عليها النصارى وجعلوا

اس کی ادائیگی کے مجھے موسنے میں کوئی شک نہیں اور یہ بات مسلمانوں کے اتفاق اور منامندی سے سے اور جس کسی نے مسلمان کی شرطرنہ پائی عبائے کی بناد پر جمعہ کے ساقط موسنے کا فتویٰ دیا سے بختیق وہ نو دمجی گمراہ مواا دراس نے وقول عليها ولالآكف اداوذالك باتفاق المسلمين وتزاضهم ومن افتى بسقوط الجسعسة لفقد شوط السلطان فقدضل واضل -

كريب صلوة النبي الم

كوتجي كمراه كها

وعمدة الوعابير جلداول مكااماتيثه

تفصیل بالا کاخلاصہ پہنے کیشرطیت ِ سُلطان کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ وجو ہات حب ذیل ہیں ؛

ا قبل ؛ یکمشرطیت ایک بین دلیل سے ثابت مونی مپاہیے اور دہ ہے نہیں۔اگر ہوتی تودیگرائٹراس سے انکار رز کرتے۔

دوم ا کر جوحدیث دلیل میں بیان کی حاتی ہے وہ صبح اور قابل احتجاج نہیں اسوم ا بیکہ اس حدیث کے مضمون سے بھی شرط تا بت نہیں ہوئئئی ۔

چھادم: یک اس کے علاوہ صاحب بداید نے جو بیان کیاہے ، وہ محف دلئے ہے ، جس سے شرطیت تابت نہیں ہوئئی ہے ادراسے خود علمائے صنفیہی نے اس امر میں مفید نہیں محباا وراسے ایک عقلی تکم قرار دیا ہے مذکر شرعی ۔

امر میں مفید نہیں محباا وراسے ایک عقلی تکم قرار دیا ہے مذکر شرعی ۔

بینجم ا یک کر خود علمائے صنفیہ ہی مے مشرطیت ملطان سے رجوع کیا ہے ۔

مشتشم ا یک کر خود علما سے صنفیہ ہی اس میں مسلم اور خیر سلم کی کوئی تفرین دیا ۔

هفتم، یک لادِمِنْ جن برکفارشغلب ہیں، عام اس سے کدوہ نصاریٰ ہیں یام نود ہیں ، ان میں نر دعلما تے صفر ہی کے نز دیک جمعہ اور عیدین کی بنسا زادا کرنی مجھے ہے۔

علاوه ازیں بیکہ دن رات میں سرف پانچ نمازیں فرحن ہیں۔اگر تبعہ کے دن جمعہ اورظهر سردويره عاتين تومجموعة مجصرنمازي موجاتين كي جو درست بنهيس ابل حديث اورحنفيه میں بیا مرمتفق علیہ ہے کہ جعرسے ظہر سا قط ہوجاتی ہے اوراگر کسی عذر سے جمعہ وفت ہو حائے قاس کے بجائے ظہرا داکی جائے ، اس سے پانچ کامجموعہ قائم رہتا ہے۔ ك يكو ؛ يكرنقة تنفيه كى كابول مين شرا تطِ العطيم جعه مين يريحني مذكور ہے كرجمعه كاوقت ظهر كاوقت ہے۔ مذاس سے بہلے ادا ہوسكتا ہے اور مز بیچھے بیں جمعداور ظهردونول برصف سے ایک وقت میں دونمازی ہوجائیں گی جو درست منہیں چنفی صحاب توسو لتع وفات ومزدلف كفروع صراور مغرب وعشار دوالك الك وقتول كي نمازي جمع کرلینے کے قائل منہیں ہیں چہ جائیکہ ایک ہی وقت میں وہ اسی وقت کی دوستقل نمازیں تمع کرلینے کے قائل ہوں ایعنی وہ اس بات کوت بیم کرلیں کہ کوئی دونمازیں ایسی بھی ہیں جن کا دقت ایک ہی سبے جیساکہ جمعدا در ظہرا حقیا طی سرود سے بیشصفے سے لازم آناہے۔ ماصل کلام پرکنفوص واصول شریعت کی رُوسے ا وراصول صفیا ورخرراتِ على سے حنفد كے لخا ظ سے بعى ظهر احتياطى كامئد بالك سے بنيا دسے اى يحضر علمائے دیوبنداس کے فائل نہیں ، حالانکہ وہنفنید فقیرے نہایت سخت مؤتد وحامی ہیں۔ طالبِ فضيل فتا وي رسشيديه ملددوم كا صالك وصنه الملاحظ كرك.

### ديبات ميں جمعه

سابقاً گزرجکاہے کرجمعہ کے قائم کرنے میں اجتماع امّت و نظام ملّت طحوظ ہے۔ فزندانِ توحید کے بیے اس اجتماع کی صرورت جیسی ٹنہروں میں ہے ' وہیی دربہات ہیں ہی

نمازِ جمعہ کیا ہے ؟ بس جماعت بندی اور قومی شیارزہ بندی کی ایک باصا بطائینی صورت ہے۔ بس لازم ہے کہ فرز ندان توحید دیہات میں بھی جمعیہ کے دن ہفتے میں ایک بار مرکز لیےنی سجد میں جمع ہوں تاکہ ان کے ذہنی قوئی بھی ترقی کریں اوروہ اپنی عصبیت وشجاعت کوکسی مفیروقع کے لیے محفوظ رکھ سکیں۔

مرحبُدکر قرآن وحدیث میں اقامتِ جمعہ کے متعلق شہرودیہات میں کوئی تغربی نہیں بتانی گئی، لیکن پھر بھی بعض بزرگ شہراور دیمہات میں فرق کرکے دیمہات میں جمعة قائم کرنے سے منع کرتے ہیں، بینانچہ ہدا یہ میں ہے ؛

کا فرمان سے انگین محدثین بالاتفاق موقو ف قرار دیا ہے، یعنی پرقرار دیا ہے ارسول اندمل اندملا پر ملا پر سے کا فرمان سے انگین محدثین بالاتفاق موقو ف قرار دینتے ہیں ، بلکہ تو دخنفی مذہب کے بڑے بڑے مامی ہو حنفی مذہب کی لفرت و حمایت میں نہایت شدید ہیں اور مون حدیث پر بھی ان کی نظر وسیع ہے ، وہ سب اس امر میں محدثین کے ہمز بان ہیں ، چنانچے علامہ کمال الدّین ابن ہمام وسیع ہے ، وہ سب اس امر میں محدثین کے ہمز بان ہیں ، چنانچے علامہ کمال الدّین ابن ہمام

معنف دصاحب بداير بفاتولس مرفوع ذكركيا سياوربات صرف يرسي كدابن ابى شىبدكے اسے حصرت على رضى الله عندر پرموقوف روایت کیاہے

فتح القديرشرح برايرمين فرماتے بين : وفعدا لمعنف وانبأدواه ابن ابی شیبیة موقونا على على رجلد ١- مكلك)

صلوة النتي علم

علّامه زبلعي اورحا فظ ابن حجرا درمولانا عالجي لكعنوى نے يحبى ايسابى لكحاہيے: علاً مرعَینی کی جمایت مذہبی شہورہے ، با دیجد اس کے انبول نے بھی اس کے جتنے طرق بیان کیے ہیں، وہ سب موقوت ہیں - (عمدۃ القاری) ادرامام ببیقی علیدالر ثمه نے توفیصلے کی ایک ہی بات کہد دی:

سے مجمد بھی مروی نہیں

في ذالك شيئ - رحزيج للعانظ ماال

لعنى ديهات ميں جعة قائم كرنے كى ممالعت كے بارسے ميں الخفر الم المجليم والم سے کھے بھی مردی نہیں۔

ادرمعلوم كرموقوت روايت جحت نهيل موتى ؛ چنائيرستيرشرليد امواحديث میں فرماتے ہیں:

يعني المح يبي سب كرمو قوت عجت نهير مجت وهوليس بحجة على الاصح دمت چرجائيكجد اليسام فرمن كورك كرف كياس وستاور بنائي

هم اس موقع بردوتاري امر كصفه بي جن كم متعلق ابل سيرت بي بالكل خلات نهيى، ان مصصاب واضح بومات كاكمصر جامع كي شرط المخضرت ملى الدّعليه وملم ك عبدين اورزمانة خلافت ك بعدالكاتي كتى ہے - زمارة نبوت وخلافت ميں اس كا كوتى لحاظ نہيں تقا۔

البجرت سعيبغيتر أتخفزت صلى التعطيدوكم فيصفرت مصعب بنعمير وخي الترتعالي عنه

(101) > SE

فانظراليوم الذى تجهوفيه اليهود بالزبور مناجعوا دساتمكم وابناءكم مناذا مال النهادعن شطره عند الزوال من يوم الجمعت فتقرب الى الله بركعتين قال فهواول من جمع حتى قدم النبح

صلى اللهعلب وسلم المدينة -

وللخيص للحافظ صساا)

كم صلوة النبي الم

كومدرية طيتبرمين خطالكها،

جس دن یهودی زلورباندا وازسے
پڑھتے ہیں، اکس دن کونگاہ میں رکھکر
تم السلمان، جمعیکے دن جبرنصف سے
زیادہ ڈھل حالت، اپنی مستوات اورازکوں
کو اکھٹھا کرکے دورکعتوں سے خداتعالیٰ کا
قرب حاصل کرو بعضرت ابن عباس حیٰ اٹھٹر
کہتے ہیں کرصعت بہر بہلے حض میں جہنوں نے
درینے منوزہ میں، جمعرکرایا، حتی کہ نبی اکرم
صلی الشرعلیہ وسلم حریز ہیں اگھتے

ان ہر دوتاریخی واقعات سے بیصاف ظاہرہے کہ آنخطرت مسلی الدُعلیہ وسلم کے مکتوبی فرمان اورآپ کے عمل سے مدینہ شریف میں جمعہ قائم ہوااور یہ معلوم ہے کہ اس وقت مذتو مدینہ شریف کو بھی سیاسی قرت بھی اور نہ اس وقت منتوم سعب بن عمیر رمنی الله تعالی عنہ کی کو بھی سیاسی قوت تھی اکو کہ اس جمعہ میں بالوں اس وقت حضرت مصعب بن عمیر رمنی الله تعالی عنہ کی کو بھی سیاسی قوت تھی اکو کہ سیاسی تسلیل مالی کے کل تعداد جالیس محقی ۔ اسی طرح جب آن کھنزت صلی الله علیہ وسلم ہجرت کرکے مدینہ شریف کی کل تعداد جالیس محقی ۔ اسی طرح جب آن کھنزت صلی الله علیہ وسلم ہجرت کرکے مدینہ شریف جب آنے اور جائے ہی جمعہ قائم کر دیا ، تو اس وقت آپ کو کو تی بھی سیاسی تسلیل حاصل نہیں منتھا مسلمانوں کی سیاسی قرت کا سب سے بہلا منظا ہم و جنتا کچھ بھی متھا ۔ اس کی ابتلا خزوۃ بدر منتھا ہسلمانوں کی سیاسی قرت کا سب سے بہلا منظا ہم و جنتا کچھ بھی متھا ۔ اس کی ابتلا غزوۃ بدر

سے ہے اور وہ باتفاق اہل سیرے سلم ہجری میں ہواا ورجعہ اس سے پہلےا قامت میر



على سے اُحناف نے ان محیجاب میں جتنے مذرات پیش کیے ہیں۔ ہماری *قریر* بالامیں ان سب کے جواب آگھتے ہیں ۔ یہ تو زمانۂ نبوّت کا حال ہے۔ اب ذرازمانۂ خلافت کی کیفیت دیکھتے ،

ا - حصرت ابوہ رمی الٹرتعالی میز نے مجرین سے حصرت عمر رصی الٹرتعالی میز کی خدمت میں جمعہ کے متعلق بذرایعہ خطاس تغسیار کیا ، تواکپ نے جوا اُبالکھا ،

جتعوا حیشا کنتم - کینی جال کہیں بھی تم ہو، جمعہ قائم کرو ہرچند کہ صرت عمر صنی اللہ تعالیٰ حذ نے شہراور دیمات کی کوئی کفر تی نہیں کی کیکی للم

عینی ضفی کی حمایت مذہبی دیکھئے کہ باو جود اس کی صحبت نے کیم کرنے کے خوا ہو جوزاہ بغیر کرجی لیل فر شریعت کی سات میں میں المدر اس کی تنہ الکار میں دیمون میں میں المدر میں المدر المدر المدر المدر المدر المدر الم

و ثبوت کے اس میں من الامصاد کی قید لگادی - دمینی شرح بخاری) یعنی اس کے بیصف کیے ہیں کہ جمال کہیں تم کسی ضہر میں ہو، وہاں جمعہ قائم کرو۔ یہ

ی اس سے بامرکسی دیگر دلیل سے نابت ہے۔ ویکڑیکر حصرت الومرین و میں اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ میں ہے اور مذ اس سے بامرکسی دیگر دلیل سے نابت ہے۔ ویکڑیکر حصرت الومریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

کے سوال میں بھی اس لفراتی مِثهرو دیہات کی گنجائش نہیں جس کے قربینے ہواب میں بھی اسے ملحہ ظاممے لاری

علام مینی فی شرکی قید کے لحاظ کے بیے بطور نظیر لکھا ہے ا

الانترى امنها لا تتبوذ فخس المبوادى كياتونهي ويجتاكهم ومحاق مين مائزنهي جوابًامعروض ہے كرمحوا كا استنتار مديث ميں واروسے ، (تلخيص ص<u>سال</u>) لكنده مراده ، كركستذا كركر قرير المار المخفر متصل الأعلم بيل سے ثابت نہيں ؛

لیکن دیمات کے استنتار کی کوئی دلیل ایخفرت صلی الدُعلیہ وسلم سے ثابت نہیں ؟ چنا بخیداہام بیقی کا قول سابقاً گزرچکاسہے اور احکام شرعیہ میں رائے اور قباس سے استشار مائز نہیں، ور در شریعیت سے امان اُمطھ حائے گا۔



# وفتت بنماز جمعه

جمعه کی نماز کا وقت ظهر کی روزار نما ز کا وقت ہے، بعنی مورج فیصلنے سے تروع ہوجاتا ہے۔اً تخصرت صلی النُرعلیہ وسلم اسی وقت پڑھاکرتے بخصا وراس وقت سے اس وقستة بكسمشرق ومغرب ميں تمام مسلمين كااسى پرعمل ہے ، چنامچے يجارى ويخيرہ کتب حديث مين صرت انس رصى الله تعالى عندسے بسعند ميح مروى ہے ،

دسول النرصلي الته عليه وسلم حجعه كي منساز اس وقت برها كرتے عقد جب مورج وهل مبارة عقاء

عن انس قال كان ديسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الجمعة حين تشيل الشهس -

رغ - د - ت)

ای طرح می مسلم میں جھزت سلم بن اکوئاسے مروی ہے : كنا خجتع مع رسول الله

جب سورج وهل مباماتها توسم جناب وسول الشوسلى التدعليه وسلم كصرائة خجداوا كرتي عقد ميراو من عض توسايد من علينه ك

صلى الله عليه وسسلم اذا زالت الشمس ثعرنرجع نتتيع

الفيئي- دمر

راه دُحوند عقر تق تعیف احادیث میں مذکورہے کربھن صحابر کرام کہتے ہیں کہم ازالة غلط تهمى نماز جمد بره كركها ما كهات عقه التسلول كرت عقدن مى اوريك سم نماز جعه يره كروابس جاتے تھے، توديواروں كاسابيا تنامة موتا تھاكتم اس ميل دام مصلیس دم) اور بیک سردی سے موسم میں استحصارت صلی الله علیہ والم نماز جمعہ سویرے پڑھتے تھے اور گرمیوں میں مھنڈی کرکے پڑھتے تھے۔

اس تسم کی روایات زمار میزت اور مبدخلافت سے مبت عرصه بعد معض لوگول نے

صلوۃ النبی اللہ میں میں ہے۔ یہ سمجھا کہ جعد کی نماز زوال آفتاب سے بہلے برطعی عباتی تھی ۔ اس وقت ہمارا مقصوداس غلط فہنی کو دورکرنا ہے۔

مومعلوم ہوکہ ان روایات میں ہرگر: مذکور نہیں کہ انحفزت صلی الدُعلیہ وسلم جمع قبل از دوال پر مصفے تھے۔ جس نے ایساسمجھا اس سے اپنی مجھ سے مجھا ہے۔ برخلات اس کے بخاری وسلم کی احادیث مذکورہ بالامیں زوال آفتاب پر پڑھنے کا صریح وکر ہے اور عمر اصول کا قاعدہ ہے کہ کوئی مفہوم بمقا بلہ منطوق کے قابل اعتبار نہیں اسی لیے امام بخاری نے عنوان باب یوں باندھا ہے ، باب وقت الجسعۃ اذا ذالت المشسس مکذالات مذکور عن عسر وعتی والمنعتیان بن بشیر و عسکروبن حویت میدھ کے عن عسر وعتی والمنات الشمس کوعنوان باب کی جروبناکر جزاگا تا والمت الشمس کوعنوان باب کی جروبناکر جزاگا تا وہا کہ جمعہ کا اول وقت زوال آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور اس کے ملائ کی دلیل کم زور عبوتا ہے اور اس کے ملائ کی دلیل کم زور عبوتا ہے اور اس کے ملائ کی دلیل کم زور قبل از دوال کے فلا من زمانہ خلافت اور عہدم جا برکا تعامل بتانا مقصود ہے ورزم فوج قبل از دوال کے فلا من زمانہ خلافت اور عہدم جا برکا تعامل بتانا مقصود ہے ورزم فوج عدم کے بعد موقوف آثار ول کے ذکر کی ضرودت دیتھی۔

فہم کامیح طریق بیہ کرمغہوم کومنطوق اوراصول کے ماتخت رکھا مبائے اور پھر

یکہ اصول اور ماسخت اصول میں مطالبقت دی جائے ۔ سواس قا عدے کی روسے ان

روایات مذکورہ کی مطالبقت حضرت الن اور حضرت سلمہ کی روایات کے ساتھ (جاس بائے

میں اصول ہیں اورام مقصود میں ان کا بیان صاف صاف اور صریح ہے) بڑی ہے کہ

کار وباری اور مزدوری پیشرلوگ ہوجمور کی تیاری کے بیے دو پہرے پہلے فارغ نہیں

ہوسکتے تھے۔ نما زِجمعہ کو اپنی ان صرور توں پر مقدم کرتے تھے جیسا کہ جی بخاری ہی میں

حضرت عاتشہ صدلیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مردی ہے۔ اگر وہ میں وو پہرکو کا گائی

صلوة النبي الله المنافقة موماك كااندليشه بتنا اس ليدوه ذكر خداكومقدم كرك ابيض معمولات كومؤخر فيوفي فيتق نیز بیکدمدینهٔ شرایت عهدنبوت میں کوئی الزی ابنی نهیں بھٹی ا درلوگوں کی ذہبنیت بلند عمارتوں کے بنانے کی طرف نہیں تھی۔بس داواروں کے بلندنہ ہونے کی وج سےان کاسابہ نما زکے بعد تک زیادہ لمبانہیں ہوسکتا تھا۔ نیز برکرسردلیں میں زوال اُ فتاب جلد ہوما للبے اس ليه آپ نما زسويرك پار مصفة تصر ، حبيساكم آجكل معبى دستورب اورگرميول مين زوال در بھوتا ہے . نیز شدّت گر ما میں لوگوں کی تعلیف کو ملح زطار کھ کر آپ نماز میں تاخیر کرتے تھے اور برعین شفقت اورصلحت بینی ہے میساکد روز مزوکی نماز ظهر کے لیے تذرب گرمامیں آپ كالحكم ہے - پس شترت كرما ميں جعرك دن بھى آپ كايبى دسنور بخا اور يداس بات كى لياہے كرجعه اورظهر كا دقت ايك بي ہے- امام لؤوى، ما فظا بن حجر؛ علامه ابن دقيق العيداور شیخ محدطامبردر مهرالندتعالی، صاحب مجمع البحار نے اسی طرح لکھا ہے کسی نے فتعروجمل اوركسى في مطول المفقيل - والله البهادى -

## جعه کے متعلق متفرق مسائل

ا- فرزندان توحیرکے اجتماع عظیم ادر مسترت اور قوبی شوکت کی نماتش کے لھا نط سے جمعہ ہفتہ بھر میں ولیہ ابنی ہے جیسے سال بھر میں عدین ، لیکن عبدین میں دوجیزی بین نماز اور صدقہ و قربانی اور جمعہ میں صرف نماز ہے۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے عید کے مقتہ و قربانی کے عوض جمعی کے دن تبکسیریعنی محبد میں ہورے آنے کی ترفیب دی تاکہ بیاس کا بمل ہوجائے ؛ چنا نچہ میجیوں میں ہے کہ آنحفظرت مسلی النہ علیہ و تلم نے فرمایا کہ جوشف جمو کے میں میں ماعت میں رمسجہ میں ، گیا، گویا اس نے قربانی میں اونٹ دیا اور جودوسری عت میں آیا، گویا اس نے گائے قربانی میں وی اور جو بیسری ساعت میں آیا، گویا اس نے شاخلر مینشرہ اقربانی میں دیا اور جو چو ہتی ساعت میں آیا، گویا اس نے مرعی کی قربانی کی اور جوبانچوں



ا مناز جمد میں دیگر فرض نماز دل سے ایک خاص خصوصیت ہے کہ اس میں ملاوہ نماز کے قواب کے ذیان کا قواب بھی مل سکتا ہے۔ وجہ بیہ کہ جمعہ کی تیادی کے لیے در کا نماز کے قواب کے ذیان کا قواب بھی مل سکتا ہے۔ وجہ بیہ ہے کہ جمعہ کی تیادی کے لیے در کا محاش کما تا جمعہ ہے دن اس کی نیادی کے لیے در اس کے بیاد کی در اس کی نیادی ہے۔ قربانی کرنے والا کہ اسے موسے میں سے قربانی کرتا ہے۔ جمعہ کے دن اس کی نیادی کے لیے تعطیل کرنے والا اور سوریہ ہی مسجد میں آبائے واللا اپنے وقت کوجس میں دہ ملک کا سکتا متحا اقربان کرتا ہے، پس اسے اس کے سا عقد رکھاگیا۔ و اللہ الحدد مال کا سکتا متحا اقربان کرتا ہے، پس اسے اس کے سا عقد رکھاگیا۔ و اللہ الحدد مود دور کوت میں افوا میں خواہ مدت وہ مسب دود دور کوت ہیں افواہ فرص ہیں خواہ سدت ۔ مثلاً جمتہ عیدین اور استسقامہ اوران میں قرآت بھی اور نہ بی خواہ سدت ۔ مثلاً جمتہ عیدین اور استسقامہ اوران میں قرآت بھی اور نہ بی خواہ مدت ۔ مثلاً جمتہ عیدین اور استسقامہ اوران میں قرآت بھی اور نہ بین خواہ مورت میں کلمۃ اسلام کی شہرت و طبندی ہو۔

مہ۔ ساعیت اجابت نے فرمایا کہ جمجین میں حدیث ہے کہ انخفنت صلی الدُملیہ دہم میں مدیث ہے کہ انخفنت صلی الدُملیہ دہم جو سلیان اسے نماز دودعا، کی حالت میں بائے ، اس وقت خدالفالی سے جو بھی دھائز امرکا ، سوال کرے ، خدالفالی اُسے حطاکر تا ہے ۔ وہ ساعت خداتھائی کے علم میں مقرر ہے، کین اس کی تعیین نہیں بتاتی ، اس بلے کہ اس کی تلاش میں تمام دوز ذکروڈ حا میں گزاد حاسکے جس طرح کو لیلۃ القدر کو مخفی رکھا ہے اورانسان کو اس کی موت کے وقت کا علم مبین دیا تاکہ مردقت نبی کے لیے کوشش کرسکے اور برائی سے بر میز کرسکے ۔ اس عدم تعیین میں بن کی وجہ سے اس بارے میں بزرگان دین کے منتقف اقوال ہیں۔

بعض نے احادیث و آٹارسے استنباط کیا۔ بعض نے اپنے مکشوفات وواروات و تجربات سے اسے مجھا۔ یہ خاکسار مرج ند کر سخت گنگارہے اور اپنے آپ کو اس بات کے

لائن ہرگزنہیں جانتا کہ اس مبارک گھٹری کا علم مجے پرکھولا جائے یا میری واروات قلبیہ و کھڑت کوکسی شمار میں رکھنا جائے ۔ تاہم لوجہ اہل معریث ہونے کے اس حدیث پرمیرا ایمان ہے اور اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرنا میرا فرمن ہے ، اس لیے اتنا کہنے کی جرآت کرتاہوں کہ اپنی عمرے سالہا سال کے تجربے سے جو کچھ معلوم ہوا وہ بیہ ہے کہ وہ بابرکت سا حت عصراور مغرب کے درمیان ہے جیسا کہ بزرگانی وین کی ایک جما حت کا بھی قول ہے۔

جمعہ بیں حاضرین کی تعداد جمعہ بیں حاضرین کی تعداد کتنی ہو کہ جمعہ تائم جمعہ بیں حصر بین کی تعداد ہوسکے ؛ اس میں بزرگان دین کے فتلف اوّال میں کسی نے ایک بھی کانی جانا کسی نے دو، کسی نے تین، کسی نے سات ، کسی نے نواور کسی نے چالیس، لیکن الن اقوال میں سے صدیث مرفوع کی دلیل مرف ان وگوں کے پاس ہے جوکم اذکم دو کے قائل ہیں، کیونکہ الخضرے می الڈولا والم نے فرایا ؛

اشنان وما فوقهما جماعة دواتلى كيمنى دواوران سواورجاعت إلى بم مالقاً ذكركرة من بين كرجاعت إلى بم مالقاً ذكركرة من بين كرجاعت جورك لي مشرط ب وما فظابن جرفع الباري مي كريفرات بي ،

ولعریتعوعتی ا لبخنا دی (المم) بخاری اس تعداد (حاضرین ، کے لعدد من تفتو مربھ والجبعت دربے نہیں ہوئے ، جن سے جمعہ قائم ہو ، کا لامنہ لعریثبت من شیخ عسلی کیونکہ اس امریس ان کی شرط (اعتباں کے شوطہ ۔ دورہ ۔ منے ،

خریعت مطهره میں برامرکے مربباد کو کی ماد طریق محمد اور عبد کا اجتماع برطی فار کھاگیا ہے۔ جمعہ اور عبد میں قومی جمعیت کامظامرہ بھی کر د کھایا ہے اور ان کے اجتماع کولا بعنی کاموں سے بچاکر فداکی لماعت وعبادت میں مجی نگا دیاہے نکی کھی ایساجی ہوجاتا ہے کہ عمد اور عبد ایک ہی ول میں جمع ہوجات میں

صلوة التي الله المنافقة المنافقة التي المنافقة التي المنافقة التي المنافقة التي المنافقة المن يعنى حمعه كے دن بحيه موجاتي سبے ، خوا ہ عيد فيطر ہمو ، خوا ہ صيد امنى ، پس ايسي صورت ميں مرد و کے بیے دو د فعہ جمع ہونا موحب تنکلیف ہونے کے علاوہ لوگوں کے کار دبار اور تحارت و بیویار يس حرج لا ما نقاءاس ليه الخصرت صلى الدُّعِليه وسلم نے ازراہ شفقت صرف ایک و نعیکے جما كوكاني قرار ديا ا در دوسرے كے ليے اختيار ديا ، چنائخ پنتقيٰ ميں امام احمد البوداؤ د ، اور ابن ماجه کی تخزیج مصعدمیث نقل کی ہے کر حضرت معادیہ نے مضرت زید بن ارقم سے وريافت كياكم تمن رسول الترصل الشعلير وسلم كحرما مقدايساموقع بإياست كدو وعيدي فجع مو كتى بول ؛ انبول نے كها الى إآب نے عيد كى نماز دن كے پيلے حصے ميں يڑھى اور مجمد كى رخصت دى اور فرما ياكرجس كاجي جاب جمعة بهي براهدا -

نیل الا د طار میں اس مدیث کی سرح میں نکھاہے کراس مدیث کوامام نسائی اور امام صاکم نے بھی روایت کیا ہے اور رامام مجاری کے استادی امام علی ابن مدین نے اسے صیح کہا ہے اوراس کی اسٹاد میں ایاس بن ابی رملہ ہے جو جبول رغیر معروت، ہے۔

تقريب التهذيب مين ما فظ ابن حجرف اياس كے ترجم ميں اس صديث كا ذكر كر كيايس

کی نسبت ابن منذراورای قطان کایه قول بھی وکر کیاہے اورامام ابن حبان سے بیمجی لقل کیا ہے کہ انہوں نے اسے ثقات رمعترراویوں کی کاب میں ذکر کیا ہے۔

على ابن مديني اليسے نا قد مديث كي تقيح اور ابن حبان كي نوثيق اس بات كے ليے كا فيہے كديرروايت قابل عمل ولائق اعتنبار سبعه على ابن مديني لؤوه بين جن كي تسببت امام مجناري

ایسا ذبین وفطین شاگردان کی شاگرد ی کرتے ہوتے کہتا ہے:

ما استصغرت نفسی عند احلالا بین میں نے علی ابن مین کے سواکمی و پیک عندعلى ابن السدين وتذكره)

ا درامام الودا وُ كبته بين ا ابن المدين اعلع ما<mark>ج</mark> مباخت لات

ملف لييزأب كوجهونا سبيسمجعا

یعنی امام ابن المدینی اختلا*ت الحدیث کے* 

فاكساركبتاب كرامام مجناري ادرامام الوداة دمرد ذامام ابن مدميني ادرامام التمديردو

کے شاگر دہیں۔ پس ان سے اقرال قابلِ اعتبار ہیں۔

بس ابن منذر اور ابن قطان کا ایاس کومجول دخیر محروت ، کهنا، امام علی ابن المدینی اورامام ابن حبان کی توثیق کے خلاف موثر نہیں، کیونکہ اثبات بوجہ مرتبہ علم میں مونے کے لفی سے جس کی بنار عدم علم برہنے، متقدم ہوتا ہے۔ دامول ،

حاصل کلام بیکه جمد اور عید جمع موجائی، توخواه صرف عید پر طعالیں، خواه صرف جمعه خواه مرر دو کو پیڑھ لین مرطرح اختیار ہے۔ اس محصرت سلی اللہ علیہ ترام نے مرد و کر قائم کیا تھا جبیسا کہ د دسری روایتوں میں مذکور ہے۔ دمنتقیٰ ،

سخت بارش ہورہی ہوا درجامع مسجد تک جانامشکل ہوتو ما رش میں جمعہ ایسی صورت میں خاص جمعہ کی بابت حدیث مرفوع میں آنخصرت مسلی الڈملیہ وسلم کے قول یا فعل سے توکچھ مروی نہیں، لیکن صحابہ سے نتول ہے جنائجہ امام بخاری شنے اس کی بابت یوں باب با ندھا ہے ،

ان لعربیحضرالجیعت فی ا لمبطردیینی اگرادش پین تبویس حاصرنه بوتواس کی خصیکا بیان، مچعراس سخصیفیے امام محمدین سیرین تابعی کی بر دوایت ذکرک ہے کہ ایک دن بادش کے ُوذ

المسلوة النبي المسلود المستريد المستريد

صفرت ابن عباس رصى الله تعالى حد ف البيئة مؤذن سے فروايا كرجب تو اَسُشْقَدُ اَتَّ مُحَسَمَدُ الدَّسُولُ اللهِ كَهِر بِهِ تَلْ رَاس كه بعد ، مَحَا عَلَى الصَّلَوٰ وَه فركَمِنا بلكه صَلَوْا فِي نَّهُ بُرُونَ بِحُكُمْ كَهِنَا ، توكول ف السح كجد الجمّان حبان الوصفرت ابن عباس رضى الله تعالى عند في فرايا ايسا اس ف كها مقام جمد سے مهترب الب شك جمعة اكبدى هم ہے، كين ميں فياس مرا كواچقان مباناكته بين منگى دول كرتم مجسلام في اوركيج طويس جل كراؤر

فاكسارا پن كوتا و نظرى اوركم مائيل كا اعتراف كرت بوت كبتا ب كرحفرت ابن عباس رضى الدّرتما لي عند كرفت و دوسورتين بوسكتى بين واي بدكر محض الدّرتما لي عند كوفرت ابن عباس رضى الدّرتما لي عند كي نظرين المخصرت سلى الدّرعلية و كم عهد كاكوتن فانس واقعه حجم و كالوتن كى حالت بين واقعه حجم و كالوتن كى حالت بين واقعه حجم و كالم تن يوجه بين كالم و يكرنما ذول كر محتم تنابت بين و محضرت ابن عباس رضى الدُر تعلق و بين الدّر المحالية و المحم الدّر المحالية و المحم الدّراس بيرتما كالم محمد كالمي بي محم محمد كالمي بي محم محمد كالمي بي محم محمد كالمي بي محم محمد كالمركم و المجامع بينه ما ظاهرة

اگریهای مورت ہے تواس حدیث کے حکماً مرفوع ہونے میں کلام نہیں اور دورری مورت تو ظامر ہے، اسی لیے لبعض اکتر نے اس پرعمل کرنے کی اجازت دے دی ہے اور بعض نے نہیں دی جس کی تفصیل فتح الباری اورعینی مردو مشرح بجاری میں موجود ہے۔ مریض کی حالت خطر ناک ہوتو تیمار دارکے لیے جس کا اس کے تیممار دارکا جمعیم ساس مات میں میں میں میں معتق صور برتا لعدد اراز محت

بہماردار کا جمعہ پاس ماضرر مناضروری ہے۔ بعض محابد ذالعین اور فرجہین نے اجازت دے دی ہے کہ بیمار کو سنجائے اور جمعہ نہر پڑھ توج جہیں۔ ان کا مأخذ اس امریس کوئی خاص صدیث تو نہیں ہے۔ انہوں نے عام عذروں پر نظر کر کے جن کے تعلق صیحے حدیثوں سے تخفیف ورھایت نابت ہے ہوقع خرورت کو مجھ کرایسی اجازت دی ہے۔ اس کی ففیل بھی عمدۃ النقاری وغیر دِمطولات میں مذکور ہے۔



بیست کراگرامام سمے معانظ تشهر بھی پالیا ہے تو دور کوت پوری کرے اوراس نے نماز جمعہ پالی - (مسنلا جلدا قل)

ہوا یہ میں سپلے تواصولاً کہا کہ چنجف جمعہ کے دن امام کو (مسبوق ہوکر) پائے توہو کچھ وہ پائے 'وہ اس کے ساتھ پڑھے اور اسی دنیت ) پر بناکر ہے 'کیونکر آنخصزے میل لڈعلیہ ڈیم وزیر در مرکز میں میں میں مار اس کے دور اس

نے فرمایا جو کھیے تم پاؤ، وہ پڑھ لوا درجو کھیے فوت ہوگیا، اسے پر راکر لو۔ بھرائس کے بعد تف لعاکما دان اگرای یہ نر دامام کر رت

پھرائس کے بعد تفریعاً کہا : اوراگراس نے دامام کو ، تشہد میں یا سجودِ بہومیں پایا ، توہرو و دامام الوصنیف اورا مام پوسعت ( رصحاالڈ تعالیٰ ) کے نزدیک اسی رنیت ، پر جمعہ مناکرسے اورامام محدرحدالڈ سنے کہا کہ اگر دوسری رکعت کا اکٹر صِبۃ پالیا، تواس پر جمعہ مناکرے اوراگر کم صقہ یا یا تواس رفیہ بناکرے۔

اس کے بعد ما حب ہدایہ نے مردو فران کے وجو ہات ذکر کے ہیں، لیکن وہ سب قیاسی وعلی ہیں۔ بیل وہ سب قیاسی وعلی ہیں۔ بیل معاصب فتح الفدیر منظمی ہیں۔ بیل معاصب فتح الفدیر سنے اس مذکورہ بالا اصولی دلیل بین صریف ما فائنگٹر فا شُصُوْل کولے کر کہا ہے کہ اُن دون کا مام ابومین فد اورامام ابولومی رحماالڈ تعالی کی دلیل انخفرت صلی لڈ علیہ وہم کھ دیث مذکور کا اطلاق سب بیعن صریف میں مُا فَائنگٹر کا ذکر مطلقا سب اورامام محمد رحماللہ کی منظم میں اور جو یہ روایت سے کہ جُوف جم محمد تفسیل وقت میں اور جو یہ روایت سے کہ جُوف جم محمد منظم میں اور جو یہ روایت سے کہ جُوف جم



کی کیر رکعت بائے ، دہ دوسری رکعت اس کے ماتھ ملا ہے ، ورنہ چار رکعات بڑھے لیے وارت نابت نہیں ۔ رصل ۳ تا صفح ۲ لول کشوری جلدا قال )

فاكسارك نزدي حشرت امام الرصنيفه رحمالله كاقول فابل اعتبارت كيوكمة وهريث رمول النُّرصل التُّدعليدوسلم كى سندس سب اوراس كفلا ف أنخصرت مسلى لتُّرعليد وسلم سلم كچه ثابت نهيں - والنُّداعلم!



سال میں بعض دنوں میں خوشی منانی دنیا کی ہر توم میں مرقدج ہے ۔ لوگ ان دنوں میں زینت کرتے ہیں، روزمزہ کے اسٹغال سے فارغ رہ کرمیدان میں جمع موتے ہیں امیلے لگاتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، کھیلیں کرتے اور خوشیاں مناتے ہیں جس سے دلوں میں گاڈگ طبیعت میں مجیسی اورامنگ پیدا ہوتی ہے ۔ نیز مخارت کوفروغ ہوتا ہے۔

لیکن چونکد اس ٹوشی کی بنارکسی روحانی امر رہنیں ہوتی ،اس میلے وہ فوشی محفظ نشان اموریک محد ددر مہی ہے۔ بیر کری قسم کی بیبودگیاں اور غلط کا رابوں تک لذہت جا پہنچی ہے۔ انسان بہائم کی طرح محفل مصنعة گوشت ہی نہیں ہے کداس کا دائرۃ عمل وسی صرف جسمانی پرورش تک رکھا جائے اور مذفر مشتوں کی طرح محض روحانی ہے کہ موسائے ذکر و عباوت الہٰی کے اس کا کوئی وظیفہ و تغلل ہی نہ ہوا بلکہ وہ مخلوقات میں قدرت کی گوناگول فرنگیول کا جامع اور اس کی لوتلموں طرفه طرازیوں کا مجمع ہے۔

آسمال بارامانت نه توال است کشسید قرعة فال بسنام من ویوانه زوند

## المسلوة النبق الله المسلوة النبق النبق الله المسلوة النبق الله المسلوق النبق المسلوق المسلوق النبق المسلوق المسل

اسے جم خاک بھی دیاگیا ہے، جس کا تقاضا سفلیات میں گرنا ہے اور اسے دہ جوہر لورانی بھی بخشاگیا ہے، جس کا تقاضا عالم قدس میں پر داز کرنا ہے۔

بس اس کی زندگی ایسے آئین کے مالخت گزرنی چاہیے جس سے دولوں اقتضاً منا ا درجے پر بخوبی پورے ہوتے رہیں اور لوّج انسانی کے بیے عالم ناسوت اورعالم ملکوت مجرو میں ترقی کی راہیں کشا دہ رہیں ۔

اسلام نے اپنی مرتعلیم میں انسان کی اس مبامعیّت کو ملحوظ رکھا ہے اور اسی بنار پر عیدین کا تقریسے۔

یہ دودن کیسے ہیں ؟ انہوں نے عرض کیا کہم (اسلام لانے سے پہیشتر) دو دنوں میں کھیل تما مشہ کرتے ہتھے۔ اکسس پردسول الشرصلی الشرملیہ وسلم نے مشرمایا کہ خدا سے تعالٰ جل شانہ نے متم کو ان کے جربے میں ایسے دودن عطا کیے ہیں جو ان سے بہت بہتر ہیں ، یعنی یوم مستربانی اور اورم فطر-

رواه الوداة و امث كوة



ا- یه دودن (فرزوزاور مهرجان) متاردل کاروش کمه لحاظة تشریحات تبدیل موسم کی نوشی میں عقصہ ان کی ابتدا ایرانیوں سے ہوتی اور

رفنة رفنة عراج ل بين يجى دائخ بوگت -

۲- ان کوجس طریق پرمنایا جاتا تھا، وہ متن مدیث میں مذکورہے کہ محف کھیل تما ہے کہ معورت تھی جس سے روحانیت پراڑ نہیں پارسکتا تھا۔

۳- انخصرت مل الدُعليه وسلم نے ديکھاكہ اگران لُوسلموں كواس حالت پر چپوڑ ديا گيا اوران كى خوشى كى بنا كسى روحانى امرى بزركھى گئى توموسكتا ہے كەزمانة دراز كے بعدان روم كى وجرسے ان ميں مجرحا لميت ميسيل عبائے الهذا ان كى عيدوں كو بدل ڈالا اور فرما يا كرخد لئے ممہارے ليے ان سے بہترون مقروكرديے ميں الين يوم قربانی اور يوم فطر

۷ - ان کی خیریت کی نیست یول ہے کہ عیدالفطر تو دمضان شریعت کی ریاضت بخریت ختم ہونے کی خوشی میں ہے اور دمضان شریعت کی ریاضت میں جسمانی تعلقات میں کی اور اور عبادت اللی دنماز تراویح ، کے کیے شب بیداری کرنی جس سے دوحانی ترقی ہوا این کھا ہر ہے کہ مختاج بیان نہیں ۔ پس اس کے خاشتے پرخوشی منانی موجب برکت و ثواب اورعین با حکمت ہے ۔

۵۔ بھر پرکداس نوشی کے مناسف کا طریق بھی پرازر دھانیت ہے کرمسلمان تہرسے باہر جمع ہرکرخداکی عبادت رنمان میں مشغول ہوتے ہیں، بھرخطنہ سنتے ہیں جس میں ان ک دین و دنیوی بہودی کی باتیں مذکور ہوتی ہیں۔ اس ضطبے کاسننا قری اجتماع پرسنے برہاگے کا کام کرتا ہے د ابنہ طبکہ حضر شخطیب معاصب مقدیوں کی نوش قتمتی سے قوی منزور توں سے واقعت اور حالاتِ زمانہ سے آگاہ اور شریعت مطہوں کے عالم ہوں)

ا - نماذ کے لیے عیدگاہ میں مبانے سے بیٹے صدقد فطر کا اداکر نامجی داجب قرار دیا تاکہ قرم کے سکینوں کی مجی عید موجائے۔ م - نماز کا تعلّق براہِ راست خداسے ہے اس کا اثر براہِ راست، رُوح پر پڑیا ہے اور مدقہ وخیرات کی بنا قومی ممدر دی وشفقت پرہے جس کا اثرا خلاق پر پڑتا ہے اورا خلاق فاضلہ کی تربتیت روحانیت کے ماتحت ہوتی ہے ۔

۳۰ بچری کر انففزت میں الد علیہ وسلم کی حادث تھی کہ عیدین کی نماز مسجد میں مزبر طبطتے عظمی ، بھر است دو مرسے عقے، بلکہ استی سے دو مرسے مطبقہ است سے دو مرسے راستے سے دالیس لوشنے تاکر مسلمانوں کے جتماع اور ان کے نقل وحرکت کی ٹوکت کا الادو مرد راسے ہے دارہے۔ رمعی روسے ہے

پس اوم الفطر کی خیریت وفضیات ایک الیی حقیقت ہے جس کا انکار نہیں ہوسکتا۔ باتی رہی عید قربان ، سواس کے تو قربان ہی جائیں ۔ سبحان اللّٰہ ! کیاعظیم الشّان دن ہے ' دل ہے کہ فدائیت کے جذبات سے پڑ ہوکر خدا تعالیٰ کی راہ میں قربان ہونے کی امثاث سے ترمی رہا ہے اور ایک ایک مانس سے بیاً واز آرہی ہے سے

> نکل جائے دم ترے قدموں کے ینچے یہی دل کی صرت ، یہی آرزو ہے

تو دیرکے ولو نے موجزن ہیں اورالٹراکبرگی صدائیں برطرف سے بلند ہورہی ہیں۔ عیدین میں فرزندان تو دیرکے اجتماع عظیم کو عید مین میں عور تول کا حامانا معی فرزکھتے ہوئے انخصرت صلی الدہ علیہ دسلم

فروایا کرتے سے کی کسب مرد، نیجے، پر دہ نشین جوان اور برطی عمر کی کنواری اور بیابی ہوئی ۔ عورتیں سب عیدگاہ کو جلیں حتی کہ جن عور تول کے ایام ما مواری مول، وہ بھی جلیں منازے ۔ الگ رہیں، لیکن وُعامیں شامل مول۔ (بخاری وسلم)

مج کے بعدایسا قومی اجتماع کوئی اور نہیں ہے۔ اس سے اپنی جمعیت کا شمار بھی معلق مومہا ا ہے اور دوسرون حکے سامنے اپنی شوکت کا اظہار بھی ہے۔

عیدین کیمازا پر بہیشہ با مرمیدان میں برطسا عیدین کے مشترک مسائل کرتے تھے۔ باں ایک وفعہ بارش کی وجہ سے مسحدیں پڑھی تھی۔ قبری ہی ہی بیٹ کے مشترک مسائل کرتے تھے۔ بان ایک وفعہ بارش کی وجہ سے محتید کے خلات آپ عیبرین کی نماز پہلے پڑھے اور خطبہ تیجے کرتے ۔ عبدی کی نماز سے پہلے بارسے کے کرتے افل نہیں پڑھے جاتے ۔ حسب مو قوم کمبی سورۃ اعلیٰ اورسورت فاشیہ اور کھی مورت ق اور سورت فاشیہ اور کھی مورت ق اور سورت قربی نرسے ۔ قرات بلند پڑھتے جو ٹوروشفب سے خالی میدان میں فرزندان قربیرے شوق بھرے دلوں پر گہرا اور کرتے ۔ اس کے بعد آپ خطبہ فرماتے ، جس میں قربی کرتے اور دیکر نفیعتیں بھی فرماتے ، قومی کمروز کی اور دیکر نفیعتیں بھی فرماتے ، قومی کمروز کی اور دیکر نفیعتیں بھی فرماتے ، قومی کمروز کی اور دیکر نفیعتیں بھی فرماتے ، قومی کمروز کی اور دیکر نفیعتیں بھی اسلام کے لیے چندہ بھی کرتے اور دیکر نفیعتیں بھی اسلام کے لیے چندہ بھی کرتے اور دیکر نفیعتیں میں اسلام کے لیے دعائیں ما گئے ۔

صنات ؛ میں آپ کی توجہ اس طرف بھیرنی چا ہتا ہوں کا س مصرات توجہ شوق اورا خلاص سے بھرے ہوئے مجمع پر آپ کا خطبہ جو ہر بیباری امراکا ۔ آئے ضرب میں الدعلیہ وسلم کے جوش تقریرا ورفصا حت بیان کی کیفیت اور افر بیدا کرتا موگا ۔ آئے ضرب میں الدعلیہ وسلم کے جوش تقریرا ورفصا حت بیان کی کیفیت اور سفنے کے وقت صحابہ کے ولوں کی حالت آپ سابقہ صفحات میں ملا خطر کر چکے ہیں ، اس کوا در اس مجمع کی صورت کذائی کو مامنے رکھ کرا ور ذہن میں اس کا نقشہ خوب جما کر چند کموں کے لیے سن چیں اور بھر آگے جلیں ۔

اَدلَّهُ مَّرْصَلَ عَلَىٰ مُحَمَّدِ وَعَلَىٰ اللهِ وَاصْلِهِ وَبَادِكُ وَسَلِعَة اس نمازی تغیرات کے شمار میں مختلف روایتیں کیفیت نماز عیدین آن ہیں اور کوئی بھی بخاری کیا حادیث کاطرح نہیں کم وبیض مب مجروح ہیں۔ وجہ یمعلوم ہوتی ہے کہ اول تو یہ نماز روزانہ و مہنتہ وار نہیں المسلوة التي الله المسلوة التي المسلوق المسلوق التي المسلوق التي المسلوق التي المسلوق التي المسلوق التي المسلوق التي المسلوق المسلوق التي المسلوق المسلوق المسلوق المسلو

بکرسال بھر میں گاد دو فد مراحی جاتی ہے ، دیگر پر کونتک اوقات میں آپ نے جیرات مختلف تعدا دمیں کہیں ۔ دیگر بیکر اتنے بڑے مجمع میں اور خاص کر نماز کی حالت میں کراس وقت تلجیرات کا شمار مقصود نہیں ہوتا ۔ ہوسکتا ہے کہ دماغ مجمع شمار میں خلطی کر جائے الیصنے اول پر ختلف لوگوں کے بیان میں قدرے اختلات کا ہوجانا بڑی بات نہیں ۔ عام طور پر الیسا ہوتا رہتا ہے ، لیکن پھر مجمی واقعہ کی تصدیق پر اس کا کچھ بھی ال نہیں پڑتا ۔

مید ثین کی تنقیدی کسوٹی پر کستے ہوئے جس روایت کو ترج می گئی ہے او مصفرت عمر و بن عوف مزنی کی روایت ہے ، جسے امام ترمذی کل کھتے ہیں ا

النحصرت صلى الدُعليه وسلم في نماز عيدين مين بهلى ركعت مين قبل از قرآت سات تنجيري كهيں اور دوسرى مين بعن قبل از قرآت کيان بانچ بار- اس كے بعد كہا كہم كيفيت محضرت عائشہ صدليق ، محضرت عبدالشر بن عمر اور حضرت عبدالشر بن عمر ورضى اللُّر عنهم سے بھى مروى ہے -

کا وریمی قول ہے امام مالک ، امام شافعی ، امام احمد اور امام اکٹی کا۔ اس کے بعد امام ترمذی سے بغیر ذکر اسنا دکے عبد اللہ ہی مسعود رضی اللہ تعالیٰ عند کی روایت کا ذکر کیا ہے کہ یہ ان سے مروی ہے کہ انہوں سے کہا کہ عبدین میں نو تنجیری ہیں، پہلی رکعت میں بانچ تنجیریں قبل از قرآت اور دوسری رکعت میں پہلے قرآت بڑھے۔ مجھر چارتنجیری ہے ، مع رکوع کی تنجیر کے۔ اسخھ نرت صلی اللہ ملیہ وسلم کے لعف وریکی محاب صلوۃ البّی ﷺ کے کہ ہے ہے۔ اور ایل کو فیرا ورسفیان ٹوری کا یمی قول ہے۔ رفاکسار کہتا ہے کہ دوایت مرفرع نہیں اموقون ہے ) کہتا ہے کہ یہ روایت مرفرع نہیں اموقون ہے )

معضرت شاہ ول اللہ صاحب نے جھۃ اللہ میں ہردد طراق کا ذکر کے کہا ہے ، و هما سنت ان وعسل اهل المدین تا اس جے - (مجۃ اللہ معنی معنی دونوں طریعے مسئون ہیں اور حربین کے عسل کو ترجی ہے ، رکھ اور درینہ والوں کا طریقہ ) یعنی پہلی رکعت میں قبل از قرآت سات تجمیری اڈومری بیس مجی قبل از قرآت اسات تجمیری اڈومری بیس مجی قبل از قرآت ایکن بارجی تکمیری ۔

مود منتقی میں امام احمدا وران ماجد کی تخریج سے عمر و بن شعیب رضی الله لغالی صد کی حدیث روایت کی ہے کہ آنخصرت صلی الله علیہ ورائم نے نماز عیدین میں بارہ تنجیر ہو کہیں۔ بہلی رکعت میں سات اور دوسری میں بانخ اور اس سے بہلے اور اس سے ابعلے اور اس سے ابعد کوئی نفل نماز در پڑھی۔ بچرامام احمد کا قول ذکر کیا ہے کہ آپ نے فرایا، افا افد حسل کی هذا میرا مذہب یہی سے۔

نیل الاوطار میں اس مدیث سے ذیل میں کہا ہے کہ مافظ عراقی ، حافظ ابن حجر کے استاد سے اس کی اسناد کے بارے میں کہا کہ سے اورا مام تر مذی نے علام خوہ میں امام بخاری سے نقل کیا کہ یہ مدیر شجیح ہے اور جا فظ ابن حجر نے تعنیص میں کہا کہ حضرت عمرون شعیب کی حدیث امام احمد ، الجداؤد ، ابن ماجرا وردا قبطنی سے روایت کی اور احام احمد اور ادام معلی (ابن المدینی) اور امام سخاری سے محجے کہا۔

امام خوکان نے نیل میں تکبیرات عیرے شمارا در ترتیب تکبیرات وقرآت کے تعلق دس مختلف مذا ہم ہوگا ہے۔ دس مختلف مذا ہم ہوں کے دلائل وجرح دعنی و کے نقل کرنے کے بعد فیصلالوں کیا ہے۔ وارجے ہدندہ الا فوال اولها فی عدد سینی عدد تکبیرات اور محل قرآت کے متعلق التکبیر ونی محل القرآت رج ہوسال مسلل مسالقول ہے۔ التکبیر ونی محل القرآت رج ہوسال م

والتي المنتابية المنتابية

(جس میں بارہ تنجیروں کا ذکرہے)

الم ترمذي كى باره والى ركعت مين ايب راوى شير بن عبرالله مجرور صب - باو جواس

كع محدثين ف استرجح وي سع وجريب كديم وقت فعيف راوي كي نائي شهاوت دوسری روایتول سے موجات ہے، تواس کی وہ خاص روایت نقاد محدثین کی شہادت سے

تبول کرلی جاتی ہے۔ امام ترمذی نے باوجود کشرکے مجروح ہونے کے اس کی سین کی ہے۔ المم نودى ال كم متعلق كية بي : لعله اعتضد بشوا هد غيرها

د نسیل الا وطار ربینی شایدامام تر مذی کے نزدیک میردوایت دیگر شوا بدسے قرت بر گئی ہی ا دراً پشام در محمتعنق ا دېرېږه هيچه مين كه حضرت عاتشه ، عبدالله بن عمراوره بدللله

بن عمرو (رصى الندقعال عنم) كى مجى ايسى بى روايتين بن - نيزير كدامام احدُعمرو برشعيب كى حديث ردايت كرك اس كواختياركرت مين اورامام احمد امام على ابن مديني (استاذ امام مجاری) اورامام بخاری رعبم الدتعالی اس كفيح كرتے بين اور عافظ عراق كيتے بين كرام

ترفدی نے اس امرمیں راپنے استاد، امام بخاری کی پیروی کے بے ،چنا بخد کتاب العلالمفرقہ

میں کہتے ہیں کرمیں نے اس مدیث کی نسبت امام محدین اسماعیل بخاری سے دریافت کیا، توآب نے فرایا ، لیس نی حد االیا ب شیبی اصح دبه ا تول دنیل الاولمان

دلیعنی اس امر میں اس سے زیادہ کوئی روایت می منبیں اور میں بھی اسی کا فائل موں)

حافظ ابن عبدالبرمغربي ف كهاكد أمخصرت صلى التُدعليدو المسعكي طريقول مع وص ، مین مردی ہے کرآپ نے عیدین ای تمان میں میلی رکعت میں سات تنجیری میں اوران تکبیری ودسرى مين زيه تعدان حصرات عبدالله بن عمرو، حصرت حابر، عاتش عدلية، الووا ت داور

عمرو بن عوف ريض الله تعالى عنهم ، كى احاديث مين رواردى سب اوراب سے اس كفلات

مذتوكسى قوى وجرسے اور د صغيف وجسے روايت كيا كيا اور يمل كے ليے سب سے قال ہے. نيزحا فظعراتى ن كراكم حاب والبعين وائمة مجتهدين ميس ساكثرا بإعلم كام في ل

کر صلوۃ البی اللہ میں الوہ رہے الوسعید خدری ، جابر ، ابن عمر ، ابن عباس الوہ سے بین مردی ہے اور البادی مردی ہے اور البادی مردی ہے اور

الوالوب ، زید بن حارث اور حضرت عالضه در رضی النّد تعالی عنمی سے یمی مردی ہے اور مدیمة شریف کے فقہائے سبعدا درخلیفہ عمر بن عبدالعزیز ، امام زہری اورامام مکحول رجم اللّه ، کا بھی یمی قول ہے اور امام مالک ، امام اوزاعی ، امام شافعی ، امام احمدا ورامام اسحٰق درجم اللّہ تعالیٰ یمی کہتے ہیں ، دعون المعبود صف عبد ا

محدّ نین کی تنقیدات و تصریحات سے روشن موگیا کہ بارہ تنجیروں والی روایت اولیٰ ہے۔ فافنہم۔

تخبیر ترکید کے بعد عیدین کی زوا تر تخبیر ترکید کے بعد عیدین کی زوا تر تخبیروں بی استخبیروں بی استخبیرات عبدین میں فی بدین کرنا یا شخصی اللہ تعلیم کا رفع بدین کرنا یا ہزکرنا کچوہی ابت نہیں۔ عافظ ابن جرنے بخیص میں عبداللہ بن مرد رضی اللہ تعالی عذک فعل سے ذکر کیا ہے کہ وہ اس موقع برجمی رفع بدین کرتے ہتے۔ امام شافعی نے کا ب الام میں دیگر تئجیرات مثل تنجیر تخریم اور تنجیر رکوع اور تسمیع کے وقت رفع بدین ثابت ہونے پر قباس کے مال بین ایکن ان قباس کرے کہا ہے کہ اس موقع برجمی کرنی جا ہے یہ جنفی بھی اس کے قائل بین ایکن ان کی دلیل صاحب ہوا یہ سے نزدیک روایت ہے کہ ماست جگہوں کے موار فع بدین نہیں کی دلیل صاحب ہوا یہ سے صاحب ہوا یہ نے عیدین کاموقع بھی بتایا ہے، کین صاحب فتح القدیر وغیرہ نے کہا کہ اس روایت میں عیدین کا دکر نہیں ہے۔

جمد کے متعلق توصاف الفاظ میں واردہے کہ انخفزت عید بن کا خطعیہ ملی الدُرطیہ وسلم درمیان میں بیٹھ کرخطبرکودوصنوں تیسیم کرتے عقے ،لیکن عیدین کے متعلق صاف الفاظ میں ابن ماجہ کی جومدیث ہے وہ فیعیت ہے ،اسی لیے امام فودی نے خلاصہ میں کہا کہ عبداللہ بن سعود رضی الدُّر تعالیٰ عندسے مردی ہے کہ سنت یہ ہے کہ عیدین میں دو ضطبے پڑھے جائیں اوران میں محدور ہے جلسے سے فقل المنابق المنا

· کبا جائے اور خطبے کے دوجیھتے کرنے کے متعلق ٹابت نہیں ہوا،لیکن اس کی ہاہت رضلہ، جمعركے قیاس پراعتماد كياگياہے - درملعي

اس کی بابت سابقاً جمعہ کے بیان میں گزرجیا ہے۔ جمعیر اور عید کا اجتماع اب دوہارہ لکھنے کی مزورت نہیں ، دکھیو ص

عبدالفطرك مخصوص مسائل للجوري برمايتِ طاق كهار عبدالفطركي صح كوچند عبدالفطرك مخصوص مسائل للمجوري برمايتِ طاق كهار عبدگاه كوتشريفِ

لے جاتے اکیونکہ یہ دن روزہ کھولنے کا ہے ، اس لیے صح ہی سے کھول ڈالتے ،عبرالفطر میں صدقة فطریمی واجب سے مصرت ابن عباس رضی التُدتعالیٰ عنه فرماتے بین کر عباب

رسول اللهمس الشرعليدوسلم في صدقة فطرروز سے كولغو ورفث يعنى بيبوده كلام اور كام سے پاک کرنے اور مساکین کی ٹوراک کے لیے مقرر کیاہے۔ وابن ماجر)

نيزاس ميں اہل دعيال كى سلامتى كاشكريه وتصد ق بھىہے۔صدقہ فطرنماز عيد سے بیشتر سے دینا چاہیتے ، ور مذا دا نہیں ہوگا ۔ ال دیگر صدقوں میں محرب ہوكروجب

اس میں حمت بیرہے کہ نادار ومساکین بھی عید کرسکیں اور فراغت قلب سے نماز وحمعتیت اسلامی میں شامل موسکیں ۔ رحجۃ اللہ،

صدقه فطرمساكين كے مكروں ميں بنجانا جاہيئے ،كيوعد الخصرت مل الدُّعليه والم نے فرمایا که ان کودروازول پرگشت کرنےسے ہے نیا ذکر دو۔ و بلوغ المرام )

اس میں مکت میسے کو توکت اسلام کے مظا مرے کے دن فرزندان توحیداگر ما عظتے بھری، توموجب زنگ و عار ہے۔ و بیٹر یہ کہ شاید وہ اس شغل میں بڑکرنما زعید میں شامل منہوسکیں اور خود بھی عبادتِ النی سے محروم رہ کرجیتتِ اسلامی کی کمی کاموجب بھی بن مایتران اکدعید کے روزان کی برطی ہتمت یہی د ہوجائے کہ غلہ جمع کرتے پھر رہے

صلوة النبي الم ان كى دستيت عالم بالا مين رقى كرف كى بجائے سفليات مين لگ مبات كى-ادنیٰ حبنس بجُر دغیرہ غلّے اورکھجوروں سے ایک صدقهٔ فطرکی مقدار صاع نی کس بینی بقینے آدی گھرکے ہیں۔مُروُ ہوت، نجية، أزاد اورسلمان غلام- مرايك ك بدك إيك صاع مساكين كوديا جائة وكمجور بشمش كاذكرتوا حاديث مين بالتصريح ب كين اعلى بنس يعني كيبول اورجاول كم متعلق كونّ م فخرع حديث ثابت نهيل موتى - جمهور صحابه و تابعين اوراتمة مجتهدين اس ميس مصيف عاع کے قائل ہیں حصرت الوسعيد خدري رضي الند تعالى عند اس ميں بھي لوكے صاع كے قائل غفے بحصرت شاہ ولى الله صاحب في عجمة الله " مين فرمايا كر بعض رموقوف ، روايتول جن جو كيبول سے نصف صاع أيا ہے سود وقيمت ميں بؤك پورے صاح برمحول كياكيا ہے، كونكران ايام بير كبور بهت كرال عقد سوات دولت مندلوكول كوتى نبيس كما انتفااه في ماكين کی خوراک مذخفی میساکه زیدبن ارقم رمنی لنارتعالی مذین چرری کے قصے میں بیان کیا ہے بچر مب رفابيت بوكني تو مصرت على رمني الدُلعال مندف فرما يا كدجب خدائے تم يروزي مين كردى سيع تو تم يجى (صدق مير)، وسعت كردو- ( مجة النّد ، مطبوع مصرحبلدا صابع) لفظ صاع جومديث مين واردسي وه ايك بيمانه كامام ب مندى وزن جس كاوزن عراق اور مجازين مختلف ہے بهم نافرين ك مہولت کے لیے دولوں کا مواز نرکے بھرائس کا ہندی وزن بتاتے ہیں ،

عراق المسير = ارطل المسير = دا، رطل المال = اكترنجابي بك، الملل = دا، متر المال عند المال عندان متر المساع المال المساع المال المساع المال المساع المال المساع المال المال

صلوة التي الله المعتمدة المعتم اس سے معلوم ہوگیا کہ مذک وزن کی کمی بیٹی کی وجہسے صاع میں بھی کمی بیٹی ہے۔ ابل عراق کے نزدیک صاع ۸ رطل کا ہے جس کا مبندی وزن میارسیرہے اور ابل حجاز كُنزديك صاع له وطل كاب العنى اسيراور الصفائك كاب-

پس عراقیوں کا نصف صاع دوسیر کا ہواا در حجاز لیوں کا ایک سیراور قریب چھ چھٹانک کا۔

چون که انخصرت صلی الله علیه وسلم حجاز کے رہنے والے تقیے اس لیے شرعی مقدار وبي تحجمامات كانبوأب كے علاقے ميں رائج عقاا درآپ اس سے ليا دياكرتے تھے اس ليے امام الویوست جب مدینه منورهین استے اور امام مالک کی موجو دگی میں کئی ایک پیمانوں کا ا خدازہ کیا گیا ہولوگوں کے گھروں میں استحضرت صلی النّد علیہ وسلم کے عہدِمبارک کے بڑے ہوئے عقے، توان کوابل کو فد کے پیما نے سے حصوفا بایا۔ پس اپنے استاد بعنی امام الومنیفر کے تول سے رجع كركے جازى بيمانے كے مطابن مدة كرنے كا حكم دينے لكے ل نشرعی امرے عہدہ برآر ہونے کے لیے ایک میرچے جیٹانک گندم کا فی ہے اور

پورے دوسیرتطوع ہے۔

تا عیدِقربان کے دن آپ صح کوکچورز کھاتے: تل بلکہ عیدگاہ سے داپس آکر کھاتے وجربیہ سے کدیر عبد آپ مبدر رصف عقد اکیونکدید دن قربانی کا ب اجلد فراعنت باکر آ جائیں اور قربانی كامتبرك كوشت كهائين عيدگاه كومات وقت آپ بلندآ واز مين تنجيري بكارت تق كيونكريدعيد ج كى تقريب سے ب، توحاجيوں سے مشابہت كى عبائے، اسى ليے يوم وفر ر او ذی الجمہ سے اخیرا یام تشریق (۱۳ ذی الحجی یک سرفرمِن نماز کے بعد تکبیر كبنى سنت ب- ينكبيرك الفاظ كتى طرح بربي -

زياده ترمشهورالفاظيرين

اَللَّهُ اَكْبُرُ طَ اَللَّهُ اَكْبُرُ طَ اللَّهُ اَكْبُرُ اللَّهُ اَكْبُرُ الْمَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُولِيَّةُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُولِيَّةُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُل

کمازے فارغ ہوکرسب سے پہلاکام قربانی کا ہے۔ آنخصنرے میں المدعلی ہے آخی فرایا المعلی ہے آخی المائی ہے المحاس ون میں تسے فود بھی کھائے ، المحدول ون میں سے فود بھی کھائے ، اسٹے دارول ، دوستوں ، ملاقا تیوں ، امیرول ، غریبوں ہسکینوں سب میں تیں کرے ۔ یہام خوشی ہے ، محمومیت سے مناق جائے ۔ ہو قربانی نمازے پہلے کی جائے ، وہ قربانی شمار ند ہوگی ، اس کے مومن دوسری قربانی دین پڑے گی ۔ الل وہ عام گوشت کی طرح سمار ند ہوگی جس کا کھانا ملال ہے ۔

قربانی کے جانور ہیں: اون ، گاتے ، ونہ ، مینڈھا، قربانی کے جانور بھیڑ، بھری زوادہ ان میں سے سب جائز ہیں۔ تصبین فاک عرب میں نہیں ہوتی اس لیے صدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے ، ملمائے متاخرین نے اس کی صفات کو گائے کی مثل پاکراس کی معبی قربانی جائز لکھی ہے ۔ ایک قربانی ایک گھر کی طرف سے کانی ہے ۔ اون طاور گائے سات گھر کی طرف سے ہوسکتے ہیں ۔

پونکد قربانی کا جا لورکیسا م و ؟ کرند قربانی مال عبادت سے اور مال خریج قربانی کا جا لورکیسا م و ؟ کرنے کے وقت خدا کی مجت و فدائیت کا مل درجے کی مہونی چاہیے ۔ اس لیے آنخصارت میں الله علیہ قدم نے خوبصورت ، جوان ، ما قدور اور موٹے تازے حافورکے قربان کرنے کی تاکید فرمانی ہے ۔ اور موٹے تازے حافورکے قربان کرنے کی تاکید فرمانی ہے ۔

علاوہ اس کے بیمجی فرمایا کہ ان کے اعضار سب سلامت ہوں -علاوہ بریل س



امرکو بھی ملحوظ رکھاکدان برمشرک قوموں کی شرکی علامتوں میں سے بھی کوئی علامت منہو۔ احضرت علی کرم اللہ وجبہ فراتے ہیں کہ آنحضرت صلی الله علیہ وسلم نے سمیں رہاکیدی، امر فرمایا کہ ہم قربانی کے عبالورکی آنھیں اور کان مجمک جھٹک کرخوب عورسے دیکھرلیا کریں۔ ورنسائی وغیرہ )

٧- آپ ك فرطاباكم مُسِنة ما نور ذرى كياكرو، مُسِنة وه موتا ہے جس كے سامنے كا دورو اسے جس كے سامنے كا دورو كا ہے جس كے سامنے كے دورو كات اكھ كركرنے وانت اگر آئيں ، بجيلو، بكرى كے بيروان وارون كے تيسرے سال ميں لگتے ہيں - بران مبانووں كے بوان وقوى ہونے كى قدرتى عمريں ہيں -

۱- بھیر کے نیخے کا نمو بکری کی تعبت جلد ہوتا ہے ، اس لیے آ مخفز میں الدعلیہ المعلیہ الدعلیہ الدعلیہ اس کے اس کے المحفر میں ماریکم از کم ان کے اجازت دی کہ بسے مرک مقد میں مشکل پڑھائے، وہ بھیر کا مبزعہ قربان کر ہے۔ مبزعہ کا بہوتا ہے ، اس میں بھی قوت و توانائی ملحوظ رہے ، اس احبازت کو بہان بناکرکوئی مربل ساحبالوز خرید کر رہم ہوری مذکر دی جائے:

قربان کا وقتِ نمازعد کے بعدے شرعے كى حد بوكرافيرايام تشريق مك سي- أيام تشريق جاربين: ١٠١٠ ١١ اور١١ ذي الجح- دسُبل السلام) ب قربانی کے گوغت میں کے قصاب کو اُجرت دینامنع ہے، بین محکم کھال کا ہے۔ تندييه ، قربان كوشت ميس عقساب كواجرت دينانا جائز ج يعف لوگ غفلت وجہالت سے یا عدم استقلال کی وجسے یا کفایت شعاری کے خیال سے قربانی كى كھال بھى أجرت ميں قصاب كونے ديتے ہيں يا اپنے گئے كے خدمت گاروں كواپني سابقہ خدمت كيوض في ديتے بن ايساكرنامنع ہے - ان كوچاہيئے كه قصاب اورلين خدمت كارس كواپن جيب سے الگ اُجرت ومعاوضه دين اور فرباني كے چراہے فى مسبيل الله صدقد كردين-حصرت على رصى الله تعالى عنه فروات بيس كم الخصرت صلى الله عليه وسلم مضيح اين قرايل كے حافروں (اُونٹول) برمقرر فرمایكان كاكوشت اوران كے چراہے اوران كى تبليل رسب، مساكين مرتقسيم كردول اوران ميس سے قصاب كى اُجرت ميں چھ بھى ندول - ( بلوغ ) يقصد جبة الوداع كاستحس مين حضور مرويكا تنات فخرموج وات صلى المعلمد والمساين ازواج مطبرات كى طرف سے تو كاتے كى قربانى دى تھى- رسلم، ادراینی طرف سے ۱۷۳ ونط بدست خود مخر رقربان ایکے ادر باقی ۳۷ كى بابت حضرت على رصى الثالة الماعة كوحكم كياكهم كمروا در انهيں بدي زقر باني ميں حصته دار محمرایا، پھر برقر بان میں سے ایک ایک ٹکڑا سے کا وردیک میں ڈال کر پایا گیا

تو دونوں نے گوشت کھا یا اورشور با پیا ۔ رجمتراللہ سنحت م عجمعيب الحصرت شاه ولى النه صاحب فرانت بين كه مخفر يصلى لمكليم نے لینے دست مبارک سے ۹۴ کا عدد اس لیے اوراکیاکداین عمر کے سرسال کے عوض ایک

كورُوبقبله كرك يربرها:

اِتِیْ وَجُهُتُ وَجُهِیَ لِلَّذِیُ مِی نَادُن اِن اَلْمُ وَالْکُون اِن کُون اِلْکُون اِن اَلْکُون اِلْکُون اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِلْکُون اِللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللِّهُ اللللِّه

مِنْكَ وَكَكَ عَنْ مُحَتَّمَدِ وَالْمَتِ مِ تَرى بِي الطاب اورترى بى درضاكے ليہ و بِسُوراللَّهِ وَاللَّهُ اَكْبُرُ- دمشكؤة، محدوسال لِيُعليولم، اوراس كا تت كی طرف سے الله تعالیٰ کے نام سے دفری اوراللہ سب طابے۔

مسئله ، محضوراكم ملى التُرطيري لم تفغ والكري تحقق قرْباني ديناي بها وه ذي لمج كاچاند ديكھنے سے توانی كرنے تک اپنے بال اورناض زكولئے۔ دمشلم كاچاند ديكھنے سے قربانی كرنے تک اپنے بال اورناض زكولئے ۔ دمشلم وليكن هذا اخر ما ارد نا اپراد و في حذا الكتاب والحد دلله اولا واخوانی المسبدء والماً ب وصلی الله علی دسولمه محد والله واحوانی المسبدء والماً بي وصلی الله علی دسولمه محد والله واحوانی وسلع الی بوم الحساب ط

خادم سنت رسول كريم عظيما

فالمارمجرا برابيم ميرسالكوذ

7رى الاقل 1351 12/4 بران 1932.

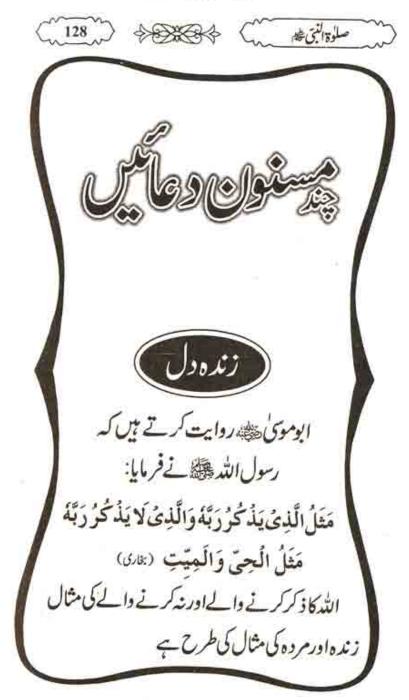



## بهم الله الركمن الركيم



الله پاک کامے پایاں احسان ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی گراں قدر دوات سرفراز فرمايا - لبذاهم برفرون ب كه أس مالك صفيقي كاحق حانت سوئة تمام دىلىيزدىن ، جوڭھشوں ، آستانوں ، درباروں ا درمزار وں كوچيو فركر صرف ا درمسرف أثمي کے باہے جمت پراین جبین نیاز کوچھ کا تیں \_\_\_\_ اس لئے کہ وی سرحیز مرقادر ا ور محتّا رِكُل سِے - وي نفنع نِقصان كا مالك وي رئخ وغم اور كليف وهيبت كالله والا، وېي رزق، ښنفا اورا ولا د دسينه و الاسپه - قرآن کرم ميں سے : أَمَنُ يَجْدِيكِ الْمُضْطَمَّ إِذَا دُعَاهُ لَمُ مُحَلابٍ كُونَ جِربِ قرار ويريشان حال کی فریاد کوشنے ، حب و افتے پیامے اور وَيُكُشِفُ الشُّوعَ -

وسُودة النقل: أيت ١٠٠٠ "كليف كو دوركرف -

صرف لنترتعاليٰ بي بريشان حال مهيبت زدوں ا در عنر درت مندوں کُرمُعاوَ ا در گیکار کوشنتا ا در قبول فرما آا در مُناجات پوُری فرما تاہے۔

ا كب سُوال بيه كدائس مالك حقيقى كوكسي ايكارا حات وكرور با درد ويُلل

أم محسن عظم ني أكرم وانائے شبل فتم الرسل محد صطفے صتی لندعلیہ وہم كی ذاتِ گامی مز جنوں نے اللہ تعالیٰ مانگنے کاسلیقہ اورطریقة سکھایا درسلیقہ بھی ایساکہ زندگی

کے ایک ایک لمحے، موقع ا درمحل کی مناسبت سے اتنی دُعائیں سکھائیں کہ زندگی کا ایک لمحريمي الشرتبارك تعالى كومبت سے بےتعلق اور اس كى يا دسے غا فل نہيں سنے ديا۔

غرضيكه تصنا مبيضنا مسونا ببثناء كها نابينا مخربد وفردخت كمرسي كلنا بإزاجانا

المنافق النبي المنافق المنافق

لین'ین'میل ملاپ' اخلاقی ، شماجی' معاشی' تمدّنی اورسیاسی زندگی سربر پیلواور گوشت کے لئے اُسوہ سحت نہ میں رسنمائی اور کوعائیں موجو دیں۔

گوشے کے لئے اُسوہ حسّب ہیں رمنما تی اور کومائیں موجود ہیں۔ ھے مارا ابمان ہے کہ بیارے نبی صلی اللہ علیہ ویلم نے بوطریقے فرکروا ذکاراور

دُعائِنَ مِنْ كِعلانَ بِن سِبالله بِالْسَعِيْلِ مِعَلَمْ سِبْرُكُما فَي بِن - اللَّه بِإِكَ أَرْمَا وَطِلْتَه بِنَ وَمَا يَنْطِقُ عَنِي الْفَهَوٰى • إِنْ اورية خوابِشِ نفس سِيمُنه سے إِنْ كُلِيّةٍ

هُ وَ إِلَّا وَحُیْ يَوْ فِی الْجَمِّرِ، بِن وہ توصرف دی ہے ہوا ماری مان ہے۔ کس فدر مقام افسوس ہے کہ اس حقیقت اور ابمان کے باوجود عاشقان سُول

نے کتنی ہی من گھڑت دُمائیں ایجا دکر رکھی ہیں ۔ پیارے بیٹیبرصلّی الڈعلیہ وسلّم کی زبان مبارک سے نیکے ہوئے منفدس الفاظ میں کتنے بیوند لسگار کھتے ہیں۔ کتنے ہی نزم نے دوران نرق کی مار میں میں آتی ہی میں اسال میں اسال

غیمسنون ُ ظائف ُ اورا دا درجِلّے دغیر ہسلما نوں میں رُواج پاچکے ہیں۔ حالانک بحیتینیمِ سلمان ہما را ابما ن مونا کیا ہیے کہ صرف میغیم اِکرم صلّی لٹرعلیہ وسلّم ہمی کی تبلاقی ہوتی وُعا وَں سے ہمیض میں ملسحتا ہے ۔ انہی کے بتائے ہوئے طریفے اورا لفاظ

مفبولیت کی صفانت ہیں ۔ انہی کی برکت سے صرورتیں اور صاحبتیں بوڑی ہوں گئ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کتابٌنما زِمصطفے رُصل لیڈھلیہ دیم کے اس حصتہ میں اللہ تعالیٰ

کے پیارے نبی بالصناوۃ واسلام کے اُسورہ مشندی روشن میں روز مرق معمولات کی ترتیب سے بچھ وُعائیں جمع کی بین تاکہ اُنہیں یا دکر کے ہم لینے شب فروز الله رب العزت کی رحمت

دف ی بین بین بین بادر این با درست مهی سب روز اندرب انعزت می رمت کے سایہ میں گزار کر اپنی امتیدوں کا دامن بھریں -

الله کریم کے حضور دُست بدعا ہیں کہ ہماری اس کوشش کو ہمارے اور ہمانے والدین احباب کے لیے ذخیر وَ آخرت بنا ہے۔ اے اللہ دہم سب کو توفیق عطافرا کہ ممارا سرسانس تیری رضاا ورتیرے پیارے نبی تا للے علیہ وسلم کی تباع میں گرزیے اور سم سیسی کر روم نیاں تو نہ بعد خور سرک دیاں دیکھا ور سمور

ہم سب کے لئے وہنا و آخرت میں خیروبرکت کے کروازے کھول ہے۔ آمین ا



## رعائيں

ہم لینے دن کا آغا زصبح المنطف سے رہے ہیں، لہذا ہم نے اِسی ترتیب کوسلفے دکھتے ہوئے دُعاوَں کا مجموعہ مرتب کیا ہے اور کوشش کی ہے کہ حلدیا دہونے وال مختفر دُعاوَں پرمی انخصار کیا جائے۔ آوڑان دُعاوَں کو یا دکر کے عہد کریں کہ اپناس انس اللہ تعالی کے ذکرا ور اُس کی رضا ہیں گزاریں گئے۔

نيندسه ما كرم طبطة كى دمي معزت مدينه رضي الدّتعالى عدرادى بين كدر مُول الله صلى الدُعلية آله ولم رات كا قد جب بيدار بوت، تو فرمات،

اَلْحُمُدُولِنُّهِ النَّنِي اَحْبَانَا بَعْدَ مَنَ مَنَا اللَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعُلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات یرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الْخُبُثِ وَالْحَبَآيَثِ - (مشكاة تزين)

آب ک ایک جنوں اور طنیوں سے -



صلاة النبيء گرو بیر و اخل مونے کی معال مصنب ابو مالک استعری رصی الله تعالی علیہ گھر بیل و اخل مونے کی معال روایت ہے کہ آنخصرت صلی اللہ علیہ و تم نے ارشا د فرمایا بجب کوئی تخص گھر میں داخل ہوتو ہے وُ عما بڑھ کر گھروالوں کو اسلام علیکم کہے ا ٱللَّهُ مَّ إِنَّى أَسْئَلُكَ خَايُرَ الْمُولِجِ وَخَايُرَ اے اللہ ! کیں آپ سے سوال کرتا ہوں گھرییں داخل ہونے اور تھنے کی الْمَخْرَجِ بِسُمِ اللهِ وَلَجُنَا وَعَلَى اللهِ تَوَكَّلْنَا ببترى كالانتاناكا كانام لي كرم واخل بوتي بيا وراينه رب بي ريم بعروم كرتي سونے کے وفت کی تھا اوضو ہوکر قبلہ رُوسوکر تو قب سینے کرمسنوقی ما سونے کے وفت کی تھا اوس کا ایسان کی تاریخ رط هنا ، سونے کے وفت تبجد کی نیتٹ کرنا۔ ا بنة الكرسي بطِ ه*ذ كرـــــــــــ* به وعايثر حين-اللهُمَّ بإسمِكَ أَمُونُ وَاحْبًا -الے اللہ! مین نیرے نام سے مرتا ہوں ، اور زندہ رہوں گا-تصزت بزميره رعني الثدلعالي عندسے روايتے رربول ليوستي لترعلبيه وتمرني فرما باكه ومي مين تنین موسا کھ بند ہیں ۔ آ دی کو لازم ہے کہ بربند (جوڑے کے بدلے صدقد کرے محالیہ في عون كيا و جصنور رصلي لله عليه ويلم كون بي جواس كى طا قت ر كھے ؟ أب صلى الله تعالى عليه وَكُمْ فِي ارشاد فَرايا . فَدُرُكُونَ الصُّلَى تُجُوزِيكَ - والوداؤد) " دَوْرُ مُعتبِن مَنْ فِي النَّهْ إِنْ الشَّراق، كَي يَرُّ مِنْ تَجْعَدُو كَا فَي ہِيں ۔"



صلوة النبي الله المنافقة المنافقة النبي المنافقة النبي المنافقة النبي المنافقة النبي المنافقة رحن سے نا امیدنہ ہوئے۔ بڑھا ہے کاس تہائ حالت میں بھی گولگرا کر ُعاکر تے ہے الله تعالى في مسرز ندعطا فرماديا مستصرت تحيي علياب لام! طلب اولاد محے لئے یہ دُعانهایت مجرب ہے ۔۔ بکٹرت بلطفیٰ عاہیے۔ مرور و کی و عاصد بنارک سے نابت ہے کہ مِشْخص کو اپنے بدن میں رو مرور و کی وعل یاکو تی اور شکابت موتواسے جاہیے کہ تکلیف کی مجدر ابنا وليان ما تقديك اوزين يرجبن مرا مله وادرسات باريد دُعا بيسه. أَعُوُذُ بِعِنَّةِ إِللَّهِ وَقُدُدُ رَبِّهِ مِنُ شَرِّ یناه ما نگنا بون ساخھ اللہ کے غلیے اور اُس کی قدریے ، اُس کی ماآجِدُ وَاحَاذِمُ-بران مع بحرمي يانا مول اور فرزنا مول استنده كو-بِيمِ قُلُ ٱعُوُدُ مِبِى بِإِلْفَكَةِ اورقُلُ ٱعُودُ بِوَتِ النَّاسِ ونول منورتين بإهركينا وبردم كركيجهم كأتمام دردون ا درعام تسكليفون تحليج مجتربهمل ب- توجرا وربقين كيسائه يهم كرني والاشفا يائي كارانشا والتدفع وانت اور کان در کی منظر عالی منت علی مرتصلی الله تعالی عند کانت اور کان در دکی منظر عالی مناح من موضح شدیک و تت کے، ٱلْحَمَدُ مِنْهِ وَتِلْكُ لَعْلَمِينَ عَلَى كُلِّ عَالِ مَا كَانَ سُبِتُعريفِين الدربِ العالمين كے ليت بين، سرحانت ميں جي مجي تواس کو مجمی دانت در د، اور کان کی مجمی تکیف نہیں ہوگی۔ جھس مین

رصى الله تعالى عنه سے فرما يا : كما بين تحصيم ش تصفحا دننا نوے بیار پوں کی دُوا، یں سے ایک خزانے کا یہ نہ دوں پھنے طا برقيس من الله تعالى عندا عص كما مجه صرور عرش كي خبر ديجية! البيصلّى اللهُ عليهُ اللهِ وسلم نے ارت و فرمایا : لَاحَوُلَ وَلاَ ثُعَوَّةَ الْآمِامِلُّ الْمُعامِلُ (بِخارِي وَسِلَمِ) " سنبیں ہے طاقت گئا ہوں سے پیر نے کی اور مدقونت منجی کرنے کی مگر اللہ کی مددیے حضرت ابوهرسيه رصى التدعندس روارت ب كدرشول لتصل لتدعلب وللم نے ذبایا لَا حَوْلًا وَلَا تَقَوَّةً إِلدَّمِ اللهِ ننانوك بيماريون كى دواب اورسب درجہ کی بیماری فم و فکر ہے ، جس سے نجات ملتی ہے ۔ روزا مذ گاعمول بنائيس كم از كم بايخ سو با رضرور برهيس - چندې د نول ميل لنه تعالى کی رحمتوں کی بر کھا دلوں کی تصیبی کوشا داب اور آب کے دین و دنیا کے تمام معاملات سنوار فيے گئى \_\_\_تمام مشكلات اور تفكرات سے نئيات مل جائے گئ (انشا ماللہ) چ<sub>را</sub> مسندا حمد میں روایت ہے کہایک مرجينے والی محکا آدی نے مندرمہ ذیل کمات کجاتو فرضتة ان الفاظ كا تُوابِّ لِكُمِيتِكِ اوراللَّدرتِ العرَّت كِيرِضورِ حاصر بموتة اور عُون كِما لِيهِ مُولا كُرِيم إلى الفاظ كا واكرت والصف كم لتركيا جروزنا ميتميس-؟ النه ياك نے ارشا دفرما يا: ان كلمات كراس طرح لكيددو ميں نودې ان كا اجردوں گا-يَارَبِ لَكَ الْحُمُدُ كُمَا يَنْبَغِيُ لِجَلَالَ وَجُهِكَ 'گےمیرے رب! نیری اتنی تعریف' جنتی تیرے جبرہ اقدس تھے جب لال'





من کر اربینے کی عا اللہ تعالیٰ شکرنے والے اور مبرکرنے والے بندو کو بہت من کر کر الربینے کی عا محبوب کھتا ہے یہیں جا ہیے کہ سرلمحہ اور مطالت میں اللہ رت العرّت کے شکر گزار 'اور مبرشکل اور مصیبت کے وقت بمبیشہ صبر کرنے والے بنیں ۔۔۔ بیارے بیغم بر صبیب واور صلّی اللہ تعالیٰ علیہ آلہ وسلّم نے بمیں اس طرح موعا سکھلائی :



(140)

\$ BX 6

صلوة النبى والم

رزق کی فراوانی محصنلاشیول کتے عبار مداری مرصی الدیتال عنها سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا : بو خص لیے رب تعالی سے فررمائے، ا ورصلہ رحی کرے اس کی عمر میں اضافہ کیا ماتا ہے اُس کے مال کو راھا یا جاتا ہے ادراس كے خاندان ولكاس سے حبت كرتے ہيں - (الادبالمفرد ص ١٠٠) امام ابن حبان علالبرج معضرت الوبحره رصى لله تعالئ عنه سے روایت کرتے ہی کہ جناب نبی کریم صلّی لنّدعلیه سِلّم نے ارشا دخر مایا ہتما م سیکیوں میں سیسے زیا دہ جلدی تُوامِ صَلِه رحمی کاسبے، یہاں کیک کہ جب سی بڑے اور نا فرمان کھرانے سے لوگ صِلدرجي كرتے بيئ توان كے مالون ميں افزائش اوراضا فدروماناہے كمري اليے كنيك لوگ مختاج نهين موتے - والاحان في تقريب عجيج ابن حبان ٢/١٨٣) مصرت إنس بن مالك صنيا لله تعالى عندے روايت ہے كہ جنا بے سول كريم صتالة عليه يوتم ني ارشا د فرما يا بسجة شخص البيئة رزق مين فراخي ا عدا بني عمريين اضا فرایسندگرسے و مسلدر حی کرے -" (میجے بخاری ۱۱ر ۵ ۱۸) آج سِرِخص معاشی برحالی اوررزق کی کمی کاشاک ہے، تو آئیے ہم اللہ تعالیٰ كى سارى فخلوق ميں سب سے سبچة محنبرصا و ق بینیمبر آغم محد رسول لیڈوسلیا لیڈعلیہ وسلم کے نبال نے سوئے نسخ بڑمل کریں اور بھیر دیکھیں کس طرح رزق کے دوانے کھلتے ہیں ا ا ورالله ربّ العوّت كى رحمت سے ايسى حبكہ سے رزق حاصل موگا، جہاں سے لصيلينے كا ويم و كمان نه سوگا- فرمان خدا وندى ب : وُرُوزُقُهُ مِنْ حَيَّتُ لَا يَحْتَسِبُ رِسُوقِ لَمَانَ «اوراسے م اسی جگرسے رزق دینے ہیں، جہاں سے رکھ طبنے کا) اسے خیال تک نہ ہو۔"



صفرت الوئمريرة رضي الله تعنال عند المؤلم ومني الله تعنال عند المؤلم ومني الله تعنال عند المؤلم ومني الله تعالى عند المؤلم ومني الله تعالى عند المؤلم والمؤلم والمؤلم

اٌ ملہ تبارک و تعالیٰ کا آرٹ دِمبارک ہے، فرمایا، اسے ابن آدم ۱ تو دراہِ خدامیں، خرچ کر، بس تجھ برخرچ کروں گا۔ رحیجے سلم ۲۹۰/۲ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے تھے لیئے رزق سے ملینے کی کہتی مضبوط اور

پختەضمانت ہے۔ راز تی حقیقی خود دعدہ فرمار الم ہے۔! جب ایک حقیر 'فقیر ' متماج'ا درسکین بندہ اُس کی راہ میں اپنی بسا کھے

مطابق فرچ کرتا ہے، توفزانوں کا مالک قدر دان اللہ تعالیٰ اس پراپئی کمب لیائی عظمت اور نشان کےمطابق خرچ کرے گا۔ عرش عظیم کا مالک رت کریم مرکز

مركزائس كوبے يار ومدد كارنہ چيوڑے كا -

اَنْفِقْ بِيَا جِلاً لُ إِ وَلَا يَحْسُنَى مِنْ ذِى الْعَيْشِي اِقُلاَلاَ - رَجِيمَتَى الْعَيْشِي اِقُلاَلاَ - رَجِيمَتَى الْمَالِينَ الْمَالِينَ الْمُرْتِ الْمُرْتِ الْمُرْتِ الْمُرْتِ الْمُرْتِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

یفین کے سا عفد دُعا وَ کے علادہ صلہ رحمی (رشتہ داروں سے سی سوک، اورا تنعالی کی راہ میں خرچ کریں۔ ربّ دوالجلال اپنی رحمتوں کے نیزا نوں کی بارش فرماکر آ کیومالا مال کردیں ہے۔

فقوفا فی کاعلا در مول لیده آن الدعلبه پرتر نے فرمایا جوکوئی سورة واقع کو سرات فقوفا فیرکاعلاج پیرد اس کو مجمعی فاقد کشی کی نوبت نه آئے گی اور وہ اللہ کے اللہ ماری میں میں ایسال

فضل وکرم سے مجھی مختاج مذہو گا ۔۔۔ بنو د طبیعیں اور نکچوں کوسکھائیں ۔ (الوقعلیٰ) (شورة وافغہ ستائیسویں بارہ میں چھوٹے چھوٹے تین رکوع میشتمل ہے)

142 س كوي تخفي اينے سُاكتي كوچھينكہ و ملك كالمائية كتا من توبيار مينميري أكرم ي يُحرِّ عُما إِنْ يَرْجُ مُكَ اللَّهُ كِ-محتت البي مي سماراسب برام ارب لى لى فتما رشول الله صلى لله علية أبيوتم مبصدق اوّد علالِسَل كا ذكر فرما تني تو فرمانني وه سب سے زیا دہ عابد تھے ا در لیصن و اور علىلِلسّلام كى دعا وَن مِينِ ايكِ فِي عاليهِ يَحْتَى :-ٱللَّهُ مَّ إِنَّ أَسْتَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ الى ! نين آپ سے موال كرنا موں أپ كى فحبّت ، اور فحبّت آپ سے مَنُ يَجُعِيُّكَ وَالْعَمَلَ (لَّذِي يُبَلِّغُنِي مجتت كرنياله كى ا والسيعمل كى بوبينجائ ، مجد كواب كامحتت تك حُتَكَ-أَللَّهُمَّ اجْعَلُ حُتَّكَ أَحَبِّ إِلَىَّ اے اللہ اکردے اپنی محبت مہت محبوب میری طرف میری مِنُ نَفْشِي وَمَا لِيُ وَأَهْلَى وَمِنَ الْمَآءِ الْبَارِج ، اورمیرے مال سے اومیرے اہل سے اور طفیرے پانھے التر الكالى كونهمات بباله كلمات تحض الوبررة رضي الله تعالى عندرة ا التر عالى كونهمات بباله كلمات كرت بين رسول الله صبحا لله عليه وا



www.KitaboSunnat.com

## د نیاوآخرت کی تمام بھلائیوں کے لئے بہترین نسخہ





اللهمة بارك عن محدومين للطعر كما باركت عن إنداهم دعى لك لداهم

إنك تجميب فجنية

رسول الله ﷺ فرمایا: جس نے جھے پرایک مرتبددرود بھیجا الله تعالی اس پردس دختیں نازل فرمائے گا، اس کے دس گناہ معاف موں گے اور اس کے دس درجات بلند کئے جائیں گے۔ (منونائی)

